## LARGE PRINT BOOKS SERIES URDU

## NEKI KAR THANE JA

(Stories: Humour)
by
Ibrahim Jalees

ابراہیم جلیس نیکی کرتھاتے جا

# فهرست

| -          |                                        |       |
|------------|----------------------------------------|-------|
| 4          | نیکی کرتھانے جا                        | ا_    |
| r/\        | . ایک بادشاه ارایک کسان                | _٢    |
| ماسم       | م جول کاتوں                            | ٦٣    |
| ۳۹         | مرشام جونبی آنگھ میری لگی              | -14   |
| <b>1</b>   | یے کی بات                              | _\$   |
| ٥٣         | يور                                    | _4    |
| ۵۸         | محبت كاجغرافيه                         | _4    |
| 40         | واه واه _ کیامیاں بیوی!                | _4    |
| <u>~</u> + | جورو کا بھائی ایک طرف                  | _^    |
| ۷۵         | اہلیہ زیان                             | _9    |
| ۸٠         | ريثريي                                 | _ +   |
| PA         | يوغ يوغ                                | _11   |
| 91         | ز يورد بور كھاچائے                     | _11   |
| 91         | نام میں کیا نہیں رکھا                  | _11"  |
| 1.1"       | فارمیں تیری گلیوں ہاہے وطن ۔۔۔۔۔۔ ڈیڈا | سالا  |
| 1 - 9      | مل اور ملت                             | _10   |
| 110        | مین سعدی کراچی میں                     | + _14 |
| 114        | بيئاسقراط                              | _14   |
| 110        | نیکی کردنیا میں ڈال                    | '_IA  |
|            |                                        |       |

Edition: 2006 Price: £ 12.95

**@1.0\$10\$10\$10\$10\$10\$10\$1**0\$10\$

# نیکی کرتھانے جا

پرانے زمانے کی'' ہر نصیحت' موجودہ زمانے میں '' نصیحت' اباعث ہوتی ہے۔ یا پھر پرانے زمانے کے بہتر بن اخلاقی اصولوں پر ابر نے والا انسان موجودہ زمانے میں ایسا ہی ناموزوں لیعنی مس الر نے والا انسان موجودہ زمانے میں ایسا ہی ناموزوں لیعنی مس (misfit) ہے جبیہا کہ سی ہیر کٹنگ سیلون میں کوئی داڑھی مصفا چیٹ والا گنجا آ دمی فالتو یا غیرضروری ہوتا ہے۔ ہم کوئی پُرانے زمانے کے آ دمی نہیں ہیں۔ لیکن بچپن سے ماری تعلیم وتر بیت کچھالیمی ہوئی ہے کہ ہمارے والدین اور اساتذہ ماری تعلیم وتر بیت کچھالیمی ہوئی ہے کہ ہمارے والدین اور اساتذہ ماری زندگی کو گویا پرانے زمانے کے بہترین اخلاقی اصولوں

۔ سانچے میں ڈھال کرنکالا ہے۔ ہر چند کہ ہر پیند پر پابند ہونا بہت مشکل ہے۔ تا ہم چند پند سود مند پر ہم الیں سختی سے پابند ہیں کہ ایک بارجیل میں بھی بند کردیئے گئے۔

جن چندسودمند پرہم پابند ہیں ان میں سے چند رہیں۔ میشہ سے بولو۔

ہمیں سختی سے ہدایت تھی کہیسی ہی مصیبت کیوں نہ آئے جھوٹ نہ بولواور بہاں تو ڈاکو کا بھی اصرار یمی تھا کہ سے بتاؤ۔ چنانچہ ہم نے سے بتادیا کہ ہماری اندر کی جیب میں سرکاری تعین ہزاررویہ ہے۔

ڈاکونے بڑے غضہ سے کہا۔

''اچھا۔۔۔! تو وہ تین ہزار روپیہ ہمارے حوالے کیوں نہ کیا۔۔۔؟ چلونکالووہ روپیجلدی ہے۔''

ہم نے روپیہ نکال کر ڈاکو کے حوالے کرتے ہوئے اسے حضرت عبدالقادر جبلانيٌّ اور ڈاکو کا وہ واقعہ سُنایا کہ کس طرح سے بولنے پر ڈاکوحضرت عبدالقادر جیلائی کے قدموں میں گریڑا اور ڈاکہزنی سے ہمیشہ کے کئے تو بہرلی۔

بيردا قعيش كرة اكوفهقهه ماركر بنس يزااور بولا\_

میاں تم تو بہ کرو۔ میں کیوں تو بہ کرنے چلا۔۔۔ میں تو ڈاکہ مارنے چلاتھانہ کہتو بہرنے چلاتھا"

دوسرے دن بیرواقعہ سے سے ہم نے اپنے افسرِ اعلیٰ کو بتایا تو اسے ہم پرترس آیا۔اوراس نے ہمیں ہدایت کی کہ ہم پیجھوٹ بولیں

'' بیرتم نائب خزانجی نے غین کی ہے۔'' 9

٣۔ کسی غیرعورت کی طرف آنکھاٹھا کرنے دیکھو۔

٣۔ مہمان برایے گھرکے دروازے کھول دو۔

۵۔ یروی سے تعلقات اجھے رکھو۔

اب دیکھئے گا کہ ان چند پندسود پر یابندر ہے ہے ہم پر کیا

اب سے کئی برس پہلے تعلیم ختم کرنے کے بعد ہم پہلی بارایک سرکاری محکمے میں خزالجی کے عہدے پر مامور ہوئے۔ اور ایک شام جب که جماری جیب میں تین ہزار سرکاری روپیہ تھا اور ہم گھر لوٹ رہے تھے کنراستے میں چندڈ اکوؤں نے ہمیں کھیرلیا اور ہماری ہاتھ کی گھڑی، فاوئنٹن پین اور ہماری جیب کے دس بارہ رویے لوٹ کئے۔ کیکن سرکاری تین ہزار رو پیدان کے ہاتھ نہ آسکا۔ وہ ڈاکو جانے لگے اور جاتے جاتے ایک ڈاکوکوکیا خیال آیا کہ وہ بلٹا اور

" سے سے بتاؤ۔۔۔۔اس کے علاوہ تو تمہارے پاس اور کھھ

One

# 0

"مظلوم عورت ره گئی تھی کہتم اس کی مدد کرو۔ اس" مدد" کا مطلب بھی مظلوم عورت ره گئی تھی کہتم اس کی مدد کرو۔اس" مدد" کا مطلب بھی میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔"

پیتہ نہیں ہماری کوئی نیکی آٹرے آگئی کہ تھانے دار نے ہم سے صرف بید توبہ کروا کر ہمیں چھوڑ دیا کہ ہم آئندہ کسی مظلوم اور بالحضوص مظلوم عورت کی بھی کوئی مد دنہیں کریں گے۔ ہمیں اس واقعہ کے علاوہ سب سے زیادہ دُ کھتو اس بات کا تھا کہ وہ مظلوم عورت الٹا ہمارے خلاف ہوگئی تھی اور کہ درہی تھی کہ۔

"میراشوہر مجھے جتنا چاہے مارے، چاہے جان سے مار دے، تا ہوں ہو بھلاآ دھی رات کومیر ہے گھر میں کودنے والے ...؟"

اس سانحے کے چندروز بعدہم ایک دن محلے کی گلی میں سے اس سانحے کے چندروز بعدہم ایک دن محلے کی راہ چلتی لڑکی کو چھیڑا۔ اس موت گلی میں بلکہ محلے میں ہمارے سوائے کوئی مردنہ تھا۔ سارے مرد ماری طرح بے روزگار اور ممنوع الملازمت نہ تھے۔ اپنے اپنے ماری طرح بے روزگار اور ممنوع الملازمت نہ تھے۔ اپنے اپنے کا موں پر گئے ہوئے تھے۔ غنڈے نے ہمارے سامنے اس لڑکی کا ماموں پر گئے ہوئے تھے۔ غنڈے نے ہمارے سامنے اس لڑکی کا کاموں پر گئے ہوئے تھے۔ غنڈے کے ہمارے سامنے اس لڑکی کا کوئی کے دور از وں میں کھڑی ہوئی پردہ دار بیویاں بھی چیخ رہی کے کم گھر کی

افر اعلیٰ کی نائب خزانجی ہے دیمنی می اور وہ اسے گرفتار کروانا چاہتا تھا۔لیکن ہم کسی بے گناہ آ دمی کو کیمے پکڑ واسکتے تھے۔ چنانچہ ہم نے محکمہ کے اعلیٰ افسروں سے لے کر پولیس تک ہر جگہ بچ ہی کہا۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں اپنی والدہ کا ساراز بور فروخت کر کے تین ہزار رو پیریسرکاری خزانے میں جمع کرانا پڑا۔ اور ہمیں نہ صرف نوکری سے برطرف کر دیا گیا بلکہ سارے ملک میں ''ممنوع

الملازمت 'قراردیا گیا۔ پیج بول کر سرکاری تین ہزار روپیہ، والدہ کا ساراز بوراورا چھی سرکاری نوکری ہمیشہ کے لئے گنوا کرایک رات ہم مجھر مارتے جاگ رہے تھے کہ بڑوں کے گھر سے اچا تک ایک عورت کی دلدوز فلک شگاف چینیں سنائی دیں۔

غالبًا سعورت کا خاونداس مظلوم عورت کودھڑ ادھڑ پہیں۔
تھا۔ہم سے اس مظلوم عورت کی مظلومیت برداشت نہ ہوسکی۔ اس
کے گھر کے سارے دروازے بند تھے۔ اس لئے بحن کی دیوار پھاند کر
ہم اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ ظالم شوہر کی سرکو بی کی اور مظلوم
بیوی کواس کے گلم سے نجات دلا دی۔ لیکن نہ جانے پولیس کہاں سے
ہوگی۔ اور تھانے دار نے بڑے طنزیہ اور معنی خیز انداز میں ہماری۔
صفائی کے جواب میں کہا۔

ناك كے دونوں مفول سے دودو محتذیاں ثابت وسالم باہرنگل آئیں۔ لمبخت بعندى اوروه بحى بغير بعندى جبائے كھاكر كھرے نكلاتھا! اس موقع سے فائدہ اٹھا کرلڑ کی جمیت ہوگئی۔البتہ راہ گیر ا تحظیم و گئے۔ ہم اور شیر ہو گئے اور غنڈ ہے کو مار مار کر بکری بنادیا۔ ات میں بولیس آئی۔ بولیس ہمیں اور اس غندے کو تھانے کے گئی۔ تھانیدارشریف آدمی بھی تھا۔وہ غنڈے سے پہلے سے واقف تقاراس کئے وہ غنڈے کے خلاف کوئی کاروائی کرنا جا ہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اس واقعے کے چتم دید گواہوں کو پیش کرنے کے لئے کہا۔ تفانے تک ہارے ساتھ کوئی جالیس پیاس آدمی جلے آئے تھے۔لیکن جیسے ہی تھانے دارنے گواہوں کو پیش کرنے کے لئے کہا۔ سارے گواہ لیں و پیش کرنے لگے اور دیکھتے ہی ویکھتے ہمارے عالیس پیاس چیم دیدگواہ تھانے سے باہر تھے۔ بلکہ سڑک پراپنے اینے کھروں کو بچ بچ بھا کے جارے تھے۔ اتے میں ایک شاہانہ موٹر کارتھانے کے احاطے میں وافل ہوئی۔اس میں سے وہی فلا نالیڈر ار اجس کی دھمکی غنڈے نے دی تھی۔فلانے لیڈرنے بڑے دعب سے تھانیدار سے کہا۔ "آپنیں جانے تھے کہ پیمیرا آدمی ہے اور اس نے

''بچاؤ…بچاؤ…بخنڈے سے لڑکی کو بچاؤ….' بیبیاں ہم سے کہنے گئیں۔ '' کیسے مرد ہوتم …تمہار سے سامنے ایک غنڈ ہاس لڑکی کو چھیڑ رہا ہے اور تم خاموش ہو….؟''

" بهم غیرعورت کی طرف آنکھاٹھا کرنہیں دیکھ سکتے۔" بیبیال لعن طعن کرنے لگیں۔ بیبیال لعن طعن کرنے لگیں۔

آ دھی رات کو دوسری عور توں کے گھروں میں تو کو دسکتے ہو۔ اور سڑک پر دن و ہاڑے ایک مظلوم لڑکی کو غنڈے کے پنجے سے نہیں حیمڑ اسکتے۔''

ظاہر ہے کہ ہماری غیرت جاگ پڑی۔ آنکھوں میں خون اتر آیا اور ہم دانت کیکیا کر اور مٹھیاں جھینج کر باہر بالکل گونگے ٹارزن کی طرح غنڈ نے کی طرف بڑھے۔ غنڈ نے نے ہمیں اس طرف بڑھتے و یکھا تو لڑکی کو چھوڑ دور ہی سے سمجھانے کے انداز میں بولا۔

"میری طرف بردھنے سے پہلے اچھی طرح انجام کوسوج لو۔ فلانے لیڈر کاغنڈہ ہوں۔"

ہم نے غنڈ ہے اور لیڈر دونوں کو بے نقطہ سُنا کیں ، اور اس غنڈ ہے کو دونوں ہاتھوں براٹھا کر زمین برایسی پنجنی دی کہ غنڈ ہے کی 12

مير اليشن مين سب سے زيادہ كام كيا ہے۔"

انسان ایک جیسے نہیں ہوتے اسی طرح سارے تھانے دار بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جیسے نہیں ہوتے۔ لیکن ہم بھی کوئی''لاوارث'' آدمی نہیں تھے اس لئے ہمیں صرف اس تنبیہہ کے ساتھ جھوڑ دیا گیا کہ 15

كى طرف آئكھا گھا كردىكھيں گے۔''

کئے تھے۔تھانے دارکوئی نیا آدمی تھا۔وہ تھانے دارجس نے مظلوم

لركى كواس غندے نے بیس بلکہ ہم نے چھیراتھا۔

'' پہنچانوان میں سے وہ کون سی لڑکی ہے۔جس کوچھیڑا گیا''

صرف تھانے دار ہی تہیں بدلاتھا۔ بلکہ وہ واقعہ بھی سارابدل

جرت كى بات توبيقى كماب كواه بھي موجود تصاور اليے كواه

چند نوجوان لڑکیاں بھی ہمارے سامنے پیش کی کئیں۔ کہ

" بهم غيرعورت كى طرف آنكھ أٹھا كرنہيں ويكھتے۔اس كئے

بيئن كرين تقانيدار كوغصه أكياء ظاهر ہے كه دنيا ميں سب

ہم نے اس او کی کوئیں و یکھا ہے جسے چھٹرا گیا۔اور نہم ان او کیوں

كى مددكى هى وه جائے كہاں تھا؟

موجود تتے جو واقعے کے وقت موجود نہ تھے۔

سے اکرتا چررہا ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد ہم دوبارہ تھانے پر بلوائے

تفانيدار فرض شناس افسرتها \_ بولا \_

فلا ناليدُرناراض سا ہوگيا اور بولا۔

خواه آپ میراتبادله کرادی پابرطرف کرادین "

بالكل بى ندا تھ جائے۔"

" يول؟" " يول؟"

تھانے دار بولا۔

(لڑکی) کی کیسی کامیاب مدد کی ہے!

"مصیبت توبیہ ہے جناب کہ سارے عنڈے کسی نہ کی لیڈر

کے الیکن ورکررہ تھے ہیں اور ہر غنڈے نے اینے لیڈر کی آڑلے کر

وہ غنٹرہ گردی مجائی ہے کہ اندیشہ ہے کہیں عوام کا پولیس پر سے اعتاد

" آپ جانے ہیں میں کہاں تک جاسکتا ہوں؟"

جاسكتے ہیں۔ لیکن میں اپنے فرائض كى حدود سے آگے ہیں جاسكتا۔

"جى بال الحجي طرح جانتا مول كه آب لا موراور بينرى تك

اس گفتگو کے بعد لیڈر تھانے سے باہر اور اس کا غنڈہ

ہم برائے خوش خوش گھر لو۔ اکہ واہ واہ ہم نے ایک مظلوم

لیکن .... کیکن شام کو ہم نے دیکھا کہ وہی غندہ برای شان

اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔کوئی اجنبی تھااور کہدرہاتھا۔
''بردیسی ہوں آپ کے گھر مہمان رہنا جا ہتا ہوں۔'
معاً ہمیں یہ نصیحت یاد آگئی کہ مہمان پر اپنے گھر کے دروازے کھولدو۔

مهمان بالكل اجنبي تھا۔

لیکن اس کے بالکل اجنبی ہونے کے باوجود ہم نے اپنے گھرکے درواز ہے اس لئے اس پر کھول دیئے کہ میں بجین ہی سے میں کھایا گیا تھا کہ:

" مهمان کوفرستادهٔ خدامجھو،اس کی خاطر و مدارات میں کوئی کسراُٹھاندرکھو۔''

چنانچہ ہم مہمان کو دیوان خانے میں آرام سے بٹھا کراندر زنانخانے میں گئے۔ بیوی مہمان کی آمدسُن کر پریشان ہوگئی۔ کیول کہ ہم نے مہمان کے لئے دسترخوان بچھانے کی ہدایت کی تھی اور اس دفت رات کے کھانے کا دفت گزر چکا تھا۔ تھوڑا ساسالن اور صرف دونان باقی رہ گئے تھے۔ حالانکہ اس دفت ہم نے خود کھانا نہیں کھایا تھا۔

ہم نے بیوی سے کہا۔ ''ہماری فکرنہ کرو مہمان کے لئے تم مرغی ذیج کردو۔'' '' آئندہ سے راہ چلتی لڑکیوں کو چھیٹرانہ کرو۔'' ہم بڑے رنجیدہ تھانے سے ہاہر نکلے کہ بھٹی واہ، نیکی کا بیکیسا جرہے کہ:

نیکی کراورتھانے جا۔

چ ہو لنے کا تلخ تجربہ تو پہلے ہی تھا اب مظلوم کی مدداور غیر عورت کی طرف آنکھا ٹھا کرنہ دیکھنے کی سز ابھی بھگت کی تھی۔ ہم بالکل مایوس ہو چکے کہ ایک بزرگ آدھمکے۔ اُنہوں نے جب سارا ما جراسُنا اور جمیں مایوس دیکھا تو بڑے غصے سے ڈانٹا۔ ''جہیں شرم نہیں آتی کہ مسلمان ماں باپ کے بیٹے ہوکر کافر ہوگئے ہو؟'

کافر؟ ہم نے بھو سچکے ہوکر پوچھا۔ ''کون مردود کا فرہوا ہے؟'' بزرگ ہولے۔

''جانے تہیں ہو کہ مایوسی گفر ہے۔''

ہم نے ازسرِ نوکلمہ طیبہ پڑھا۔ اور ازسرِ نوعزم کیا کہ ہمت نہیں ہاریں گے۔ اور خواہ ہم پرکسی ہی مصبتیں پڑیں ہم ان چند پند سود مند پر پابنداور کاربندر ہیں گے، جن سے انسان آ دمی کے روپ میں فرشتہ بن جا تا ہے۔

يهي مشهور ہے كه " في حاتم طائى" نے ميز بانی كے معاطع ميں" ميال حاتم طائی" سے بھی تعاون ہیں کیا۔

اس کئے ہم نے بیوی سے تو مجھنہ کہاالبتہ دیوان خانے میں وسترخوان بجها كرمهمان كوبتها ديا اوراس كے سامنے بى اپنے صفے كا بچا ہوا سالن اور دو تان رکھ دیئے۔ پھر لائٹ آف کرکے ہم خود بھی وسترخوان پر بیٹھ گئے۔مہمان اندھیرے میں دسترخوان پر بل پڑااور ہم خالی خولی منہ سے 'کچپ کیپ ' کی آوازیں نکا لتے رہے کہ ہمان ييمجهے كہ بم بھى اس كے ساتھ كھانا كھارہے ہیں۔

لیکن تھوڑی ہی دہر بعدمہمان نے بڑے غضے سے ڈانٹ کر

"ارے بھائی لائٹ تو جلادو۔ کھانے کے لئے پچھنظر ہیں

ہم نے لائٹ جلائی تو دیکھا کہ مہمان اندھیرے میں سالن اور نان سب چیٹ کر گیا ہے اور اُجالے میں ''بل من مزید' کے

ہمارے آگے کوئی پلیٹ نہیں تھی۔ بیرد مکھ کرمہمان بڑے طنز

'' يار عجيب ميزيان هوتم! مهمان كوآ دها پيپ كھلايا اورخود ''

ہماری بیوی نے مرقی اس لئے یالی تھی کہ بازار میں انڈے مهنگے فروخت ہوتے ہیں اور ڈاکٹر نے ہمیں انڈے کھانے کی ہدایت كى هى ـ چنانچە بيوى نے مرغى يالى كەميال انڈے كھائے۔

بیوی مرغی طلال کرنے پر تیار نہ ہوئی تو ہمیں بڑاؤ کھ ہوا کہ ا یک ہم بھی مہمان نواز ہیں اور ایک حضرت حاتم طائی مہمان نواز تھے۔حاتم طائی نے مہمان کے لئے اپناعزیز کھوڑ اون کر دیا تھا۔اور بیوی ہمارے مہمان کے لئے یہ مظیظ مرقی ' ذیح کرنے کے لئے تیار

ہم نے بیوی کو تاریخی کہانیوں کے حوالے دے کر قائل كرنے كى كوشش كى كەمهمان كوئى آسانى فرشتە يا بھيس بدلا ہوا حاكم ضرور ہوگا۔ اور اس میز بانی کے بدلے شاید ہمیں مالا مال کرکے ہماری قسمت بدل دے۔

بيوى كوجهارا يمي مشوره تفاكه السمهمان كوجهي وه "برائز بوند" يا ، • قو می شعنی نمائش کالکی ٹکٹ ' مستھے۔ - استم

کیکن بیوی غضے میں تھی اور اپنی بات پر اڑی رہی کہ خود بھو کے رہواورایے حصے کا کھانامہمان کو کھلا دو۔"

بیوی کی اس حرکت پرجمیس زیاده ؤ کھاس کے تہیں ہوا کہ ہر نیک آدمی کو بدمزاج بیوی ملتی ہے۔ سقراط جیسے نیک آدمی سے بھی

يليث تك نكل كئة!"

ہم نے معذرت کی۔ نصف شی کا عذر کیا تو مہمان ہڑی مشکل سے 'نصف شکمی'' برراضی ہوا۔ وہ تو یانی پی کرسورہا، اور ہم خون کے گھونٹ پی کرجا گتے رہے۔

مہمان کے بارے میں مشہور ہے کہ '' تین روز تک مہمان عزیز از جان ۔ تین روز بعدمہمان ۔ بلائے بے در مال۔

تین روز تو کیا مہینہ گزر گیا.... بلائے ہے در مال' تو اب پیچھانہیں جھوڑ تا تھا۔

، اور ول کے لئے تو بیلطیفہ ہوگا۔ ہمارے لئے واقعہ ہے کہ ایک دن آگر ہم نے مہمان سے یوجھا۔

''کیا آپ کواپنے بیوی بیچیادہیں آئے؟'' مہمان یعنی بلائے جان نے ایک آہ بھر کر کہا۔

''اجی کچھنہ پوچھیے۔ بہت یادا تے ہیں۔ میں نے آج ہی خط لکھا ہے پہال بلوائے لیتا ہوں۔''

یہ بات سُن کر ہمارے ہاتھ جیسے پھول گئے۔لیکن عین اسی وقت ہماری طرح سادہ لوح ہمارالڑ کا باہر سے آیا اور مہمان کے سامنے ہم سے کہنے لگا۔

'' أيّا ..... محلّے كے سارے دوكان دار كہدرہے ہيں كدكوئي

خفیہ پولیس کا سپاہی مہمان صاحب کے بارے میں چکے چکے پوچھ سیجھ کررہاہے۔'' سیجھ کررہاہے۔''

بین کرمهمان بھی ایک دم پریشان ہوگیا۔ کیکن اپنے آپ پر فوراً قابو با کرتھوڑی دیر بعدوہ حسبِ معمول اپنے کاروبار پر گھرسے ماہر حلا گیا۔

اس رات مہمان گھرنہ آیا۔ تو ہم نے سوچا کہ جن خفیہ پولیس کے اس سیاہی کاشکر بیدادا کریں جس نے ہمیں اس بن بلائے جان مہمان سے جات ولا دی تھی۔

لیکن خفیہ پولیس کے اس سیاہی نے ہمیں اس کے دفتر تک جانے کی زحمت نہ دی۔ وہ خود ہی علی اسی ہمار ہے گھر پہنچ گیا۔ ہم اس کا شکر بیادا کرنا جیا ہے تھا اور وہ ہمیں ڈانٹ رہاتھا۔

"سید هے سید هے میر ہے سوالات کے جوابات اداکرو۔"
سوالات کے جوابات اداکر نے کے بعد پینہ چلا کہ مہمان
صاحب سونا، چرس اور کرنسی اسمگل کرنے کے علاوہ جعلی پاسپورٹ کا
بھی کاروبار کیا کرتے تھے۔اور جعلی پاسپورٹ پررات خود بھی لندن
موانہ ہوگئے۔

خدا بھلا کرے ہماری نیکیوں کا۔ جو ہمارے ہر" آڑے وقت"میں" آڑے آجاتی ہیں۔

ہم نے بصدخوش اخلاقی مسکراتے ہوئے کہا۔ ''میں آپ کانیا پڑوسی ہوں...' دائیں پڑوسی نے یوجھا۔ ''پھر...؟''

اس غیر متوقع طرز عمل سے ہم اجا تک بوکھلا گئے اور بوکھلا ہے میں ہماری زبان سے نکلا۔ ' پھڑ' دایاں بڑوی دروازہ بند

'' پھر کیا'...؟ تمہارا و ماغ پھر گیا ہے۔'' اس' مشمانت ہمسانی' سے ہمیں بڑا دُ کھ ہوا۔ ہم نے بیوی سے ہمسانیکی شکایت کی تو بیوی ہولی۔

''ررٹوسی نے سے ہی کہا ہے کہ تمہارا دماغ پھر گیا ہے بھلا استے سور ہے برٹوسی کے گھر جانے کی کیا تگ تھی۔''
بیوی ناقص العقل ہوتی ہے۔ اس لئے ہم نے چپ چاپ ناشتہ کیا۔اور ناشتہ کے دوران بیوی ہمار بے زخمول پرنمک اور انڈول برکالی مرج چھڑکتی رہی۔

پران رق بران بران از من موکر جم با نمیں بڑوی کے گھر بہنچ۔ دروازہ کا شنے سے فارغ ہوکر جم با نمیں بڑوی کے گھر بہنچ۔ دروازہ کھٹاکھٹایا تو اندر سے ایک نہایت و بلا بتلا جمرخ اور معنک بینی مینک جی "آدمی باہر نکلاتو جم نے خندہ بینتانی اور خندہ لبی کے ساتھ کہا۔

بڑی مشکل سے خفیہ پولیس سے جان چھوٹی ۔ لیکن ہمیں خفیہ پولیس سے جان چھوٹی ۔ لیکن ہمیں خفیہ پولیس سے جان چھوٹی کہ ہم اس بلائے پولیس سے جان چھوٹنے کی اتنی خوشی نہیں تھی جننی کہ ہم اس بلائے ہے در ماں قہر برجان اور بے ایمان سے جان چھوٹنے پرشاداں و فرحال تھے۔

پولیس عوام کی جان و مال اور عرق ت اور آبرو کی محافظ ہوتی ہے۔ بیکن ہمارے ملک میں ابھی تک ہے۔ بیکن ہمارے ملک میں ابھی تک کسی گھر پر پولیس آتی ہے۔ اس گھر پر پولیس آتی ہے۔ اس گھر کے دہنے والوں کواہلِ محلّہ مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اس گھر کے دہنے والوں کواہلِ محلّہ میں نیامکان کرائے پرلیا۔ اللہ کا حسان اور مقام شکر وامتنان کہ نیا محلّہ اور نیامکان ہمیں بہت پیند آئے۔

صبح سور ہے ہمیں پندیاد آئی کہ:

'' پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھو''
چنانچہ اس پر فوراً کاربند ہونے کے لئے ہم پہلے دائیں پڑوسی کے بند درواز پر پہنچ، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے بھاری بھر کم دایاں پڑوسی آ دھے چہرے پرصابن کے جھاگ اور ہاتھ میں شیونگ برش لئے باہر نکلا اور بڑے غصے سے بولا۔

د د کون ہوتم ....؟

یہ کہہ کر اس ہندوستانی نے مزید گفتگو کے دروازوں کے علاوہ اپنے گھر کا دروازہ مجمی ہم پر بند کردیا۔

پڑوس کا دروازہ ہی بند ہوتو پڑوس سے اچھے تعلقات کی بیند پر کار بند ہونے کا سوال ہی کیا؟

لیکن ہم مایوں نہیں ہوئے۔ دو پہر کے کھانے کا وفت آیا تو ہمیں آیک اور بندیا وآئی کہ:

'' دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے سے پہنے کرلو کہ تمہمارا کوئی پڑوسی محوکا تو نہیں بیٹھا ہے۔''

چنانچہ ہم پھردائیں بڑوس کے گھر پہنچ۔ دروازہ کھٹاکھٹایا تو بہتہ چالا کہ دایاں بڑوسی تو دفتر گیا ہے۔ اس کی بیوی گھر میں موجود ہے۔ ہم نے آواز دے کر بوجھا۔

'' آپ کے گھر کوئی بھوکا تو تہیں ہے۔'' پیشنا ہی تھا کہ دائیں پڑوئین آگ بگولہ ہوگئی اور ایک دم

گاليال سكنے لگی۔

''موے تو بھوکا ہوگا۔ تیرے گھر والے بھوکے ہوں گے۔ میرے گھر میں خدانہ کرے کوئی بھوکا ہو۔''

اب ہم عورت ذات سے کیا الجھتے۔ جب کہ ہمارا نصب العین بھی پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھنا تھا۔ لہذا ہم اسلیے ہی ''میں آپ کانیا پڑوتی ہوں۔'' بائیس پڑوسی نے بھی دائیس پڑوسی کی طرح ہوجیا۔ ''بھر؟''

اب کی بارہم نے سنجل کرکہا۔

'' پھر کیا... ہم آپ سے متعارف ہونے آئے ہیں۔ کیونکہ ہم آپ سے متعارف ہونے آئے ہیں۔ کیونکہ ہم آپ اسپول سے اچھے خوشگوار اور دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔''

بالکل غیرمتوقع طور پر بائیں پڑوسی نے نہایت رو کھے پن سے جواب دیا۔

'' مگر میں تو اپنے پڑوسیوں سے انجھے خوشگوار اور دوستانہ تعلقات نہیں رکھنا جاہتا۔''

> ہمیں بڑی جیرت ہوئی اور ہم نے پوچھا۔ دورہ دیں؟''

> > بائنس بڑوس نے وجہ بتائی۔

"اس کئے کہ میں حال ہی میں ہندوستان سے آیا ہوں۔ ابھی تک میں "انڈین نیشنل" ہوں۔ اور بہ حیثیت ایک ہندوستانی میں اپنے بڑوسیوں سے اچھے خوشگوار اور دوستانہ تعلقات نہیں رکھنا جا ہتا۔"

ne Urdu Forum. Com

پوچھوتو ہے ہیمبروں کے ساتھ ہی اس دُنیا سے اُٹھ گیا۔' ڈاکٹر کی اس بات نے ہمیں قائل کردیا اور ہم نے اس سے کہا۔

''لیکن ہم پاگل خانے میں نہیں رہنا چاہئے۔' تو ڈاکٹر نے اس کی صرف ایک ہی صورت بتائی کہ: ''اگرتم یہ وعدہ کرد کہتم تبھی کے نہ بولو گے، مظلوم کی طرفداری نہ کرد گے کوئی کام ایما نداری سے نہ کرد گے تو میں ابھی متہبیں عقامندی کا ہمرشیفکٹ دے سکتا ہوں۔'' ہم نے ڈاکٹر سے کہا۔

' دلیکن سیّاوعده کرنا بھی تو پاگل بن ہوگا۔'' ڈاکٹر ہماری نیہ بات سُن کر بہت خوش ہوا اور ہمیں فوراً باگل ڈاکٹر ہماری نیہ بات سُن کر بہت خوش ہوا اور ہمیں فوراً باگل

خانے سے نکال باہر کیا۔

پاگل خانے سے باہر نگل کر جب ہم پھرا بنی دنیا، اپنے شہر اوراپنے محلّے میں واپس آئے تو حیران ہوکرسو چنے لگے کہ: ''ہم پاگل خانے سے ہاہرآئے ہیں؟''

یا ''نقلی پاگل خانے سے پھراصلی پاگل خانے میں لوٹ آئے '' کوفٹ اورروٹی کھا کرنہایت رنجیدہ بستر پرلیٹ گئے اورسو گئے۔
جب آنکھ کلی تو بیتہ چلا کہ دایاں پڑوئی پولیس لے کر ہاہر آیا۔
عجیب ہات ہے۔ جب بھی ہم کوئی اچھا اور نیک کام کرتے ہیں
پولیس فوراً ہمیں گھیر لیتی ہے۔

ملک میں بُرے اور جرائم پیشہ آدمی غالبًا اسی کئے دندناتے پھرتے ہیں کہ پولیس کو نیک اور شریف آدمیوں ہی سے فرصت نہیں ملتی۔

ریجی عجب مسن اتفاق ہے کہ جب بھی پولیس ہماری طرف برطق ہے ہماری کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی ہمارے اور پولیس کے درمیان آڑے آجاتی ہے۔ چنانچہ پولیس ہمیں تھانے کے بجائے پاگل خانے لے گئی۔

پاگل خانے کے سمجھ دار ڈاکٹر نے ہماراتفصیلی معائزہ کرنے کے بعد ہمیں ' پاگل' ہی قرار دیا۔ ہمیں جیرت ہوئی اور ہم نے اپنے اور اس کے دونوں کے پاگل بن کی وجہ پوچھی تو ڈاکٹر نے ہمیں سمجھایا ۔ اوراس کے دونوں کے پاگل بن کی وجہ پوچھی تو ڈاکٹر نے ہمیں سمجھایا ۔ ۔ ۔

''دیکھو بھائی اس زمانے میں جوآ دمی سے بولٹا ہے وہ بلاشبہ پاگل ہے۔ سے بولنے والے تو کبھی کے اس دُنیا سے اٹھ گئے۔ سے بولنے کے جرم میں سقراط زہر پی کرمر گیا۔منصور بھانسی با گئے۔ سے

ایک با دشاه اور ایک کسان

يُرانے زمانے كاذكر ہے۔

تسي ديهات ميں ايك نوجوان ديها تي ايسا بھي تھا جسے اپنے ملک کے بادشاہ کوایک نظر و سکھنے کا بہت شوق تھا۔

وه بيرجاننا جامتنا تفاكه بإدشاه آخر كيساموتا ہے؟

بجین ہی سے کہانی سنانے والی نانی سے باوشاہول کی كہانياں سُنتے سُنتے اس توجوان كے دل میں بادشاہ كود يكھنے كی خواہش نہایت بچین ہی سے بے قرار تھی۔

وه سُنا كرتا تھا كه بإدشاه عالى شان كل ميں رہتا ہے۔ زرق یرق کیڑے پہنتا ہے۔روزانہ بریانی، بلاؤ،مرغ وغیرہ کھاتا ہے۔ اس کی ملکہ نہایت خوبصورت عورت ہوتی ہے۔جس کاجسم سونے جاندی ہیرے جواہرات کے زیورات سے لداہواہوتا ہے۔اس کے سیے کوئی کام دھام ہیں کرتے۔ دن جرشکار کھیلا کرتے ہیں۔اس کی بیٹیاں ''شرطیہ شادیاں'' کرتی ہیں۔ لیمیٰ جونوجوان کانے دیو کے غارسے سیاہ رنگ کا ایساطوطالے آئے جو بات کرے تو اس کے منہ

سے ہیرے موتی وغیرہ کریں۔وغیرہ وغیرہ۔ اس نوجوان دیہاتی کے دل میں ایک خواہش بیجی تھی کہوہ بھی بادشاہ بن جائے۔

'' بیٹا۔ تو کیسے بادشاہ بن سکتا ہے! کسی کو بادشاہ کسی کو فقیر تو

بيئن كرنوجوان مايوس موجا تااورآ سان كى طرف دىكھ كراللد

" كيول جي الله جي تم نے جھے بادشاہ كيول تبيل بنايا؟" اس دیبات میں مسجد کے پُرانے ملّا جی مرگئے تو شہر سے ایک مولوی جی مسجد کے پیش امام ہوکر آئے۔ بیمولوی جی بڑے مره هے لکھے بروے عالم اور عقامند آ دمی تھے۔ طوہ کہیں کہیں بیرچیاتی اُڑاتے تھے

مفلس کوئی بلاوے تو منہ کو چھیاتے تھے

یہ برائے ملا جی وہی ملا جی شھے۔ جو بکری کی گردن بھی کٹواتے تھے اور ہانڈی بھی پھڑ وادیا کرتے تھے۔اس بکری اور ہانڈی کاقصہ بول ہے کہ کی دیہاتی کی بکری کامنہ ہانڈی میں پھن گیا۔لوگ (اس ہانڈی سے) نقاب ہوش بکری کو لئے ملّا جی کے ياس بيني توملا جي نے کہا کہ: بیٹا بادشاہ ہوتا تھا۔ اب ہمارے مذہب اور نظام جمہوریت نے اس طریقے کوختم کر دیا ہے کہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ سے۔ اب ہم انسانوں میں جوشخص پڑھالکھا، عقمند، ایباسچا اور ایما ندار ہو کہ سب انسان اس سے محبت کریں اور اس کی عزیت کریں ہتم بھی اگر پڑھے لکھے ہوتے تو تم بھی بادشاہ بن سکتے تھے۔

سے کیوں جی جراتی رہا۔ کی ہوا کہ وہ بچین میں بڑھنے لکھنے سے کیوں جی جراتی رہا۔ لیکن گر آکر جب نوجوان دیباتی نے مولوی سے اپنی گفتگونانی کوسنائی تو نانی نے مولوی کو بے نقط سُنا تیں اور نواسے کو ہدایت کہ وہ آئندہ سے مولوی کی باتوں پر دھیان نہ وے ۔نانی کا اصراراب بھی بہی تھا کہ:

''الله میاں بادشاہ کوعام انسانوں سے الگ بنا تاہے۔'' ایک دن دیبات میں بڑا شہرہ ہوا کہ بادشاہ شکار کے لئے آرہے ہیں اوروہ اس دیبات سے گزرے گا۔

دیباتی نوجوان کوبڑی خوشی ہوئی کہ چلوآج برسوں کی آرزو پوری ہوگی۔آج میں بادشاہ کواپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں گا۔ چنانچہ وہ نوجوان دیباتی بھی دوسرے دیباتیوں کے ساتھ اس سڑک پر کھڑا ہوگیا۔ جدھرسے بادشاہ گزرنے والاتھا۔

تھوڑی در بعد بادشاہ کی سواری آئی۔ بادشاہ ہاتھی برسوار

'' بکری گردن کٹ گئ تو تھم دیا کہ:

'' اب ہانڈی پھوڑ کر بکری کاسر باہر نکال او۔''

نظمولوی جی ایسے نہ تھے۔ پچ کچ بڑے قابل تھے۔ اس
لئے ایک دن نوجوان دیہاتی ان کے پاس گیا اور پوچھا۔

''مولوی جی … آپ تو بڑے سیانے ہیں، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ
بادشاہ کیا ہوتا ہے؟''

مولوی جی نے اسے مجھایا۔

''بھائی!بادشاہ بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوتا ہے۔اس کے بھی ہاتھ پاؤں آئکھ، ناک ، کان، چبرہ،جسم،سب کچھ ہماری طرح ہوتا ہے۔''

یشن کردیهاتی بهت جیران موااور پوچها
"جب بادشاه بھی ماری طرح موتا ہے تو پھروہ کی میں کیوں

رہتا ہے اور میں جھونیر می میں کیوں رہتا ہوں۔ پلاؤزردہ کیوں کھاتا

رہتا ہے؟ اور میں دال روٹی کیوں کھاتا ہوں؟ کیاں میں بادشاہ بیں
بن سکتا؟"

مولوی جی نے کہا۔ تم بھی بادشاہ بن سکتے ہو۔اب وہ زیانہ گیا۔ جب بادشاہ کا 30

ہاں اگر آپ کسی انسان کے آگے گھٹنوں کے بل جھک جا کیس تو پھروہ انسان بڑا اور آپ چھوٹے۔

(خواہ آپ اس انسان سے کتنے ہی لمبے اور وہ انسان آپ کے مقابلے میں کتناہی پہنے قد کیوں ندہو۔)

پس ٹابت ہوا کہ کسی انسان کو اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے سامنے گھٹنوں کے بل ہر گزنہیں جھکنا چاہئے۔

کے سامنے گھٹنوں کے بل ہر گزنہیں جھکنا چاہئے۔

(تمت بالخیر)

تھا۔ بڑے بوڑھے دیہاتی ، بادشاہ کونذرانہ بیش کرنا جائے تھے اس کئے بادشاہ جو یال پر بھنے کر ہاتھی ہے اتر اتو تو جوان دیہائی نے بڑی حيرت سے ديکھا که بادشاه نہايت پستاقد، جھوٹا، ناٹااورموٹاتھا۔ نوجوان ديبهاني جوجه فن لمباتر نكاجوان كهبرار باتفا بادشاه كود مكيم كركل كطلاكر منس برا -اور برى او تحى آواز سے بولا -''ارے یارو... بادشاہ تو مجھے سے بھی جھوٹا ہے۔'' بيآواز بادشاه نے بھی سنی اور بڑے غصے سے بولا "ال گستاخ كوجهار بسامنے پیش كرو" شاہی دیوان نے نوجوان دیہائی کو پکڑلیا اور بادشاہ کے روبروشاہی ادب کے تحت پیش کیا۔شاہی آداب کے تحت کیے تڑ نگے دیباتی کو گھٹوں کے بل بادشاہ کیسا منے جھکنا پڑا تو بادشاہ نے

> ''اب بتا ۔ بو برایا میں برا۔ ۔؟'' نوجوان دیباتی نے اعتراف کیا۔ ''اب تو آب ہی براے ہیں مائی باب۔''

> > سبق

دنیامیں سب انسال برابر ہیں، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی جھوٹا۔

# جو ل كاتو ل

حکام کے بارے میں عوام کی پیشکایت بڑی عام ہے کہ:
''حکام کے کان پر جو ل نہیں رینگتی''
جس کی وجہ سے عوام کی ہر تکلیف اور ہر شکایت بُول کی تُول
قی رہتی ہے۔

اب بُول بُول ہم بُول اور عوام کی اس شکایت برغور کرتے علے جاتے ہیں۔ تُول تُول ہم براس حقیر ترین کیڑے 'بُول' کی اہمیت واضح ہوتی جلی جاتی ہے۔

اور اب تو ہمیں بیریفین سا ہوتا جارہا ہے کہ ہماری حکومت اور معاشرے میں جتنی خرابیاں بائی جاتی ہیں اس کی اصل جڑ صرف بیر ہے کہ ہمارے حکام کے سرکے بالوں کی جڑ میں کوئی ''جوں''ہیں ہے۔ بشرطیکہ حکام کے بال جڑ سے جھڑ نہ گئے ہوں۔

اب تک تو ہم ہُوں کو ایک بڑا حقیر اور بے مصرف کیڑا سمجھا کرتے تھے اور جب تک کہ ہمیں کراچی جیل میں نہیں ٹھونسا گیا تھا۔ اس وقت تک ہمارا ذہن 'جول'' کی طرف بھی گیا ہی نہیں تھا۔

لین کراچی جیل میں پہلی رات جب ہمیں ''کھولی' کے نظے فرش پرایک کمبل بچھانے کے لئے اورایک کمبل اوڑ ھنے کے لئے دیا گیا تو ہمیں تھوڑی دہر بعد پنہ چل گیا کہ ان کمبلوں میں روئیں کم اور جو ئیں زیادہ ہیں...

اور ہویں ریادہ ہیں۔۔۔
اور ہم ساری رائت' جول' کے بارے میں غور کرتے رہے

کہ اللہ تبارک تعالی نے حقیر سے حقیر کیڑے کوبھی ہے مصرف پیدا

نہیں کیا ہے۔ یعنی اس حقیر سے حقیر کیڑے کا مصرف ہیہ کہ وہ
قید یوں کو (ختی کہ سیاسی قید یوں کوبھی) رات بھر سونے نہ دے۔
عرص دراز تک ہم' جول' کی جیل کی چار دیواری تک اس
محدود'' افادیت' سے واقت سے لیکن آج جول ہی'' جول' کے
بارے میں عوام کی اس شکایت پر ہماری نظر پڑی کہ:

ن حکام کے کان پرجول نہیں ریگتی۔'

ن حکام کے کان پرجول نہیں ریگتی۔'

ن حمار کی دورافاد سے'' بھی ہم رعال ہوگئی۔۔

توجوں کی محدودافادیت 'مجھی ہم پرعیاں ہوگئی۔
اور آج تو ہم علی الاعلان کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی ساری خرابیوں کو نہ جمہوریت یا بنیادی جمہوریت دور کرسکتی ہے اور نہ

اگر ملک کی ان ساری خرابیوں کوکوئی دور کرسکتی ہے تو صرف منتھی سی ''جوں'' دور کرسکتی ہے۔ یعنی جو ئیس یا جوں اگر حکام کے

کانوں پررینگناشروع کردیں تو حکام کوعوام کی شکایت اور تکالیف کو
دُورکر نے کا حساس ہواور وہ اس احساس کی بدولت پر سے حک کام
ہی نہر ہیں .... بلکہ کام بھی کرناشروع کردیں۔
اب سوال یہ ہے کہ حکام کے سروں میں جو ئیں کہاں سے
آئی یشتر حکام فارغ البال ہوتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ
گنج ... گنج کی نشانی ہوتی ہے۔
اور اس کا شہوت یوں ہے کہ'' گنج قارون' والے قارون بھی
گنج متھے۔

اب رہے وہ حکام جوفارغ البال تو ہیں مگر سیخ ہیں ہیں وہ شیم بوادر ہیئر ڈریسنگ کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔اس کئے ان کے سروں میں جول کے وجود کا کوئی ام کان نہیں رہتا۔

جب بھوں کا امکان ہی نہیں تو پھروہ کان پر کیسے دینگے؟ اور وہ
کان پر ندرینگے تو انہیں کیسے احساس ہو کہ عوام کیوں ان کے کان
کھارہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ جوں کی کان پر عدم موجودگی کے
باعث عوام کی جو بھی بات شنیں گے تو ایک کان سے سُن کر دوسر نے
کان سے اُڑا دیں گے۔

کیجئے ہو چکی .... دو کان داری! حکام تو حکام ... ریموام بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔

جمہوریت،اسلامی سوشکرم،اورجمہوریت کی توبر می باتیں کرتے ہیں

حیرت ہے کہ ہمارے رہنما سب کے سب بنیادی

جھو پڑیوں میں مکین اور میلے کچیلے گندے کیڑوں میں ملبوس

بوں تہارے مکان میں ہوتو حکام کے ''کان' پر کہاں

مرعوام حکومت کے نظم ونسق سے ایسے پین پین کر کیڑے

نکال رہے ہیں جیسے بے باللدر کھی اپنی بہونی فی بھا گال کے سر

برد کوں برخونی حادثات کی روکہ تھام کا بندویست نہیں کرتی۔

بنواحی بستیول سے شہرتک بسول کے کرائے کم نہیں کرتی۔

کوارٹروں سے مہاجروں کی بے دکی کوہیں روکتی۔

يچھر نہيں مارتی وغيرہ وغيرہ -

ليكن شجيجر كي طرف كوئي نبيس ديھيا۔

اور وغیره وغیره پردهیان مبین دیتی۔

رہتے ہیں لیجی مفلسی کے باعث ان کے جو تیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ

"حكام كے كان ير جُول ميں ريكتي"

سے چُن چُن کر جو تعین نکال رہی ہو لیعنی

حکومت بیب کرتی حکومت وه بیس کرتی -

حیران ہورہے ہیں کہ:

# سرشام جونهی آکھ میری گی

اور على المائى المائى

ممکن ہے۔ دنیا میں ناممکن کوئی کام نہ ہو لیکن جلد سونا یقیناً نا ممکن ہے۔ یا آگرممکن ہے تو پھر ناممکن شم کاممکن ہے۔ ہم تو یہاں ایسی'' آپ بیتی'' بیان کرتے ہیں کہ جس پر '' جگ بیتی'' کا گمان ہو۔

گزشته اتوارکو ہمارے ایک بیارے دوست مسٹرا میس وائی زیڈی بیگم لندن جانے والی تھیں۔ لندن سے ہمارے دوست مسٹر ایکس وائی زیڈنے بڑی تاکید کا خطہ میں لکھاتھا کہ "کیس وائی زیڈنے بڑی تاکید کا خطہ میں لکھاتھا کہ "میری بیگم پہلی بارلندن آرہی ہیں۔ اس لئے تمہماری ڈیوٹی لگا تا ہوں کہ تم اپنی بھا بھی کوخو دہوائی جہاز میں سوار کرادینا۔ واللّٰد تم کو سخت تاکید ہے۔ "

جڑجس میں بُوں ہوئی ہے۔ عدتویہ ہے کہ ہماری عور تیں' جو کیں مارنے''کوابھی تک فصیح اوقات کا دلجیب ذریعہ (good part time) سمجھتی ہیں۔ عالانکہ اس وقت ملک کو جو وک کی شدید ضرورت ہے ان کی افز اکشِ نسل ضروری ہے اور پھر انہیں حکام کے بالوں میں جھونکنا وقت کی ایک بہت بڑی تو می خدمت ہے۔

اور جوئیں بھی ایسی ''ٹرینڈ'' ہوں کہ جہاں عوام نے کوئی شکابیت کی ، حکام اسے شنیں نہ شنیں ''جوں'' ضرورسن لے اورسن کر فوراً حکام کے کان بررینگنے گئے تا کہ حکام عوام کی شکایات کوایک کان سے نہاڑ اسکیں۔

اس کے بعد پھر دیکھنے گا کہ بھوں ہی جوں حکام کے کان پر رینگے گی۔ حکام فٹافٹ عوام کی شکایات اور تکالیف دور کرنے میں مصروف ہوجا ئیں گے۔

اسى كئے دعاماتگئے كيە:

" رتبا.... بُول نول جيول دے۔"

ورنه پهرهماري اس بات کو پھر کی لکير بھڪ کہ:

"جو"جو" بنائيل تو پھرسب يچھ بُول کا تول" رہےگا۔ "

# 0

ہمیں بیخط پڑھ کر بڑاغضہ آیا۔غضہ اس کے نہیں آیا کہ ہمارا دوست بھی عجیب اُولُو ہے جولندن میں رہ کر گھرسے بیوی منگوا تا ہے۔ بلکہ غصہ اس کئے آیا کہ ہوائی جہازعلی اصبح یا بچے جاتا تھا۔ مسٹرایکس وائی زیڈ کے اس حکم کا مطلب توبیہ دو بے رات سے اٹھو،نہا دھوکر تین بجے تک خود تیار ہواور ساڑھے تین بجے تك بيكم اليس وائي زيركي كوهي بريه بيجو \_اورانبيس لے كرچار ،سواچار بجے تک ہوائی اڑے بر پہنچو، کیونکہ ہوائی جہاز کی روائلی سے ایک گھنٹہ پہلے ہوائی اڑے پر پاسپورٹ اور کشم چیکنگ کے لئے موجود ہوناضر وری ہوتا ہے۔

کیکن مسٹر الیس وائی زیڈ ہمارے حکری دوست ہیں اور یر دلیں سے انہوں نے ایک خدمت ہمیں سونی تھی اور اس کے علاوہ ا بیس وائی زیڈ کی ہم ایسی ہیءو سے کرتے ہیں جیسی کہ '' بھا بھی تہیں وہ میری مال ہے۔''

اس کئے ہم نے تہیہ کرلیا کہ جاہے ادھر کی دنیا اُدھر ہوجائے ہم ''بری بی ' کو ہوائی جہاز میں بٹھائے بغیر بازنبیں آئیں گے۔'' (لیمی واپس نہیں آئیں گے)

ہفتے کی رات سرِشام ہم گھر لوئے کہ جلدی سوجا تیں تاکہ جلدی جلدی چاگ اُٹھیں۔

بھٹ بھٹ ،شروع ہوئی۔ بیتہ جلا کہ پڑوی موٹر رکشہ میں گھر آیا

یج جیران کہ برسہابرس کے بعد باپ رات کا کھانا ہمارے

''خدانخواستہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے جو جلدی سونا

خیر، بہر حال ہیوی کو دجہ بتائی۔ ہیوی نے اظمینان کی سانس

بجبن کے بعد پہلی بار آٹھ بے بستریر لیٹے تھے اس کئے

عجیب عجیب معلوم ہوا۔ نیند کے بیجائے شرم آرہی تھی کہ ابھی ریڈیو

سے بچوں کوسلانے والی کہانی بھی نشر تہیں ہوئی کہ بچوں سے پہلے

بستریر لیٹ گئے نبیند لانے کے لئے ناچار ''بھیٹریں کننی شروع

كرجاكة بية جلاكه بماري دو بجيال آپس ميں لڙيڙي تقيل ليعني

برسى آيا اور چھوٹی آيا ميں'' آيا دھائي''ہوگئے تھی اور دونوں کی دونوں

دھائیں دھائیں رورہی تھیں۔ بڑی مشکل سے بیکم نے انہیں جیب

كرايا \_ پھرسٽاڻاسا ہو گيا اور پھرآنکھ لگنے لکی کہاجا نک'' بھٹ بھٹ،

میجه عنود کی طاری ہوئی تھی کہ بھیڑیں پکارنے لکیں۔ ہڑ ہڑا

گویا جلد سوناصحت کی نشانی نہیں ، بیاری کی نشانی ہے!

لی اور ہم نے او پر رضائی لی۔ اس وقت آٹھن کر ہے تھے۔

ساتھ کھارہاہے۔ بیوی پریشان کہ

جاية مويكهوتو داكثر كوبلوالون"

کردیں۔'ایک دونین....

بھتی کیسے 'علیگیرین' ہو! علی گڑھ میں کہیں'' ڈے اسکال'' ونہیں تھے!''

ہمارے علیگ دوست فضیح الدین علوی تھے۔ بی جاہا کہ پوچھوں ، کیوں بھئی ....! کیاعلی گڑھ میں جیگا دڑ اور اُلّو بڑھا کرتے تھے؟

لیکن ہمارے بیچے نے ہماری طرح جھوٹ بول کر ہماری ائی کہ

" الباسور ہے ہیں اس لئے اتنی نے کہا ہے کہ اتبا ابھی گھر نہیں آئے۔ " ۔ "

ساڑے دی نے چکے تھے۔ رات کاسٹاٹا پھیل رہا تھا کہ پڑوس کے شادی کے گھر سے فلمی ریکارڈ گراموفون پر بجنے شروع ہوئے۔
ہم تو آئی میں بند کرنا چاہتے تھے اور کوئی نسیم بیگم یا اقبال بانو
گراموفون کے بھو نپو سے ہمیں ڈانٹ رہی تھی۔
گراموفون کے بھو نپو سے ہمیں ڈانٹ رہی تھی۔
بخریا ملا۔ نجریا ملا۔ نجریا ملا

گراموفون ریکارڈ بند ہوئے تو عور تیں ڈھولک لے بیٹھیں۔ اور نہابت بھونڈی آواز میں الا بے لگیں۔ گوری گھونگھٹ میں مکھڑا جھیا نانہ! ہے.....موٹررکشا والا بھی چیخ رہاہے اور موٹررکشا بھی شور مجا کر مالک کاساتھ دیے رہاہے۔

خدا کاشکر کہ معاملہ جلدی طے ہو گیا۔ موٹر رکشا جلی گئی اور ہم نے استحصوں پر پھر پلکیں ڈھانپ لیں۔

اب نو بچاچا ہے تھے۔اجا نک عورتوں کی لڑائی کا شور کی

بیوی کی آواز آئی۔

''ارے کوئی ریڈیو بند کروجلدی۔''

ول سے آہ نگلی ... ریڈ ہو باکستان کے اسٹود ہونمبر نوسے بقول بھائی کلن دلی والے۔

" و و امه مور با تقا

ریڈیو بند ہوا تو آنگھیں بند ہوئیں۔ ہلکی سی غنودگی طاری ہوئی تھی۔

کہ درواز ہے پر بڑی زورزور کی دھڑ دھڑ ہوئی اور ساتھ ہی آواز آئی۔

"المال كياسو كئة ....! الجمى مي سو كئة؟

رات نہیں بلکہ بیتو نیناں موند رھ کرسوجانے کی رات ہے کیونکہ "بروی غالبًا بیوی نے دل کی آواز سن لی۔وہ چیب ہو تیں۔ابھی خدا كاشكر بورى طرح نهادا كريائ كة قوال شروع مو كئے۔ مجبوراً كانول بررضائي خوب الجھي طرح و طانب كرسونے كى كوشش كى اورسوبھى كئے كيكن تھوڑى ہى دىر ميں ٹيليفون بجنے لگا۔

ووارے ایناابراہیم سیٹھ بانٹوے والا۔'' ہم نے غصے سے پوچھا۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ آوازآئی۔ " " مم يهمار بهاني (غفار بهاني) بولتا بول ہم نے غصے سے جواب دیا۔ إدهركوني ابرام سينه بيس ريتا ہے۔ را تك تمبر " جواب آیا۔ ''اوه سوری \_رونگ تمبر \_ ما پھ کرنا \_ مجھار بھائی کو ما بھرکے گھڑی پرجونگاہ کی تو دونج رہے شے اب کیا سونا ... سونا نہ ... جلدی جلدی نہا دھو کر بیگم ایکس وائی زیرکی کوهمی پر پہنچے اور بھائی کی جو بالیں یہ ہوا شور ہمارا خدّام ادب بولے ابھی آئھ لگی ہے بیجاری وہ بھی ہماری طرح سونے کی کوشش کرتے کرتے

یہ تو نینال الرائے کی رات ہے

بي 'على الصبح لندن جار ہى ہيں۔'

" الله واتا اليه راجعون .... بي بيو...! بيه نينال لرانے كي

مورے آقادی مملی ہے کالے رنگ دی

مورے آقادی مملی ہے۔ اسے واہ

10707-10101010707

مورے آقادی مملی ہے کا لے رتگ دی

ئول....اونك .... بول.... ہنگ ....

رسيوراً شاياتو آواز آئي -

ووہیلو۔ابرام بھائی ہے؟"

ہم نے پوچھا۔

آوازآئی۔

كون ابرام بھائى؟

"موسم کی خراب کے باعث ہوائی جہازا جاندن ہیں جائے گا؟

اجھی ابھی سوئی تھیں ۔۔ ابیں جگایا ۔۔۔ بھاکم بھاگ ہوئی اولے

منج توبياعلان سناب

# یخ کی بات

ونیا کاکوئی انسان اییانہیں ہے جس کاکوئی بینہ نہ ہو (بشرطیکہ کہ وہ لا بینہ نہ ہو) میکن ہے کہ بہت انسانوں کے دفتر کاکوئی بینہ نہ ہو،'' تارکا بینہ''کوئی نہ ہو گران کے گھر کا بینہ ضرور ہوتا ہے۔مثلاً

یے چھٹی بھٹگی کالونی میں زچہ کی قبر کے روبرو کالے خال کی ہوٹل کی بغل میں کالی جھگی کے میاں چنوں کوئل کرمیاں مٹھوکو برسد۔ ہوٹل کی بغل میں کالی جھگی کے میاں چنوں کوئل کرمیاں مٹھوکو برسد۔ پرتو خبر خاصالمیاا ور برانا پیتہ ہے۔ مگر ماڈرن اور مخضر پیتہ بول بھی ہوسکتا ہے۔

" - افراد آباد - کراچی -"

پیتالمها بو یا مخضر... بهرانسان کا (کم از کم) گرکا پیته ضرور بوتا ہے! اگر کسی بدقسمت انسان کا کوئی گھر نہ ہو تب بھی وہ دمعرفت' کی منزلیں طے کر کے اپنا کوئی نہ کوئی پیته ضرور مقرر کرلیتا ہے۔ یعنی

انشاء الله خال معرفت ماشاء الله خال - مالك سبحان الله

بات تیری، تیری بیڑہ غرق!

کار میں ہوائی اڈے تھے۔

بے کار میں ہوئی اڈے گئے تھے۔

بے کار میں ہوئی اڈے گئے تھے۔

ناچار پھر گھرلو ٹے تو سوریا ہو چکا تھا۔

رات تو ہم جلدی نہ سوسکے تھے البتہ علی اصبح سورے ہی

سے سوگئے۔

چلئے ....ایک طرح سے بی بھی ایک نعمت ہے کہ ہم جلدی نہیں سوتے اور ہم میں بڑی' بیداری' ہے۔
لیکن جلد نہ سونے کے باوجو دقوم کا بیجال ہے تواگر ہم جلدی سونے لگ جائیں؟

تو پھريارو... باقى رہے نام الله كا!

مول، احسان الله رودُع فان الله آباد۔

الحمداللد ـ كداس دنیا میں كوئی انسان بے پیتنہیں ـ اگر بالفرض الیا كوئی انسان ہے بھی تو ہمیں اس كا بیتہ ہیں ـ كیا بیتہ سے بھی تو ہمیں اس كا بیتہ ہیں ـ كیا بیتہ ہی جو كوئی انسان الیا بھی ہوجس كا كوئی بیتہ ہی نہیں ہو ـ لیكن استے بہت سكل سے انسانوں كی دنیا میں ایسے لا بیتہ انسان كا بیتہ چلا تا بہت مشكل ہے ـ

بہر حال' نے کی بات' تو بیہ ہے کہ کوئی انسان بغیراتے ہے کہ کوئی انسان بغیراتے ہے کہ کوئی انسان بغیراتے ہے کہ کوئی انسانوں سے مل جل کر ہے کے اس دنیا میں زندہ تو رہ سکتا ہے۔لیکن انسانوں سے مل جل کر نہیں رہ سکتا۔

یہ ممکن ہے کہ کسی انسان کا سدا ایک پیتہ نہ ہو، اور ہم کسی شخص کواس کے بیتے پرخط کسی تو ہمیں ٹوک دے کہ ''اماں تہہیں کچھ پیتہ بھی ہے کہ اس کا پیتہ بدل گیا ہے۔'' چنا نچہ اس کے بعد پیتہ لگانا پڑتا ہے کہ اس شخص کا نیا بیتہ کیا

ہے، بعض لوگ جن کا کوئی بیتہ ہیں ہوتا وہ کسی بیتہ والے فضل کی منت کرتے ہیں۔

۔۔۔ بابوجی...اگرچٹھیاں آپ کے بیتے پرمنگوالوں تو کوئی ہرمج تونہیں۔''

ایک ملاح نے کہا۔ ''اور ہم کہاں سے کھا نیں؟ سارے دن
میں بیاس پار کتنے آ دمی اترے ہیں؟ ان چند پیپیوں میں مشکل سے
گذارا ہوتا ہے۔ ہم نے تہہیں دودو پیسے فی آ دمی چھوڑ دئے۔ ابتم
ایک ایک بیسہ بھی نہیں دیتے۔ بیہ کہاں کا انصاف ہے؟''
برکاش نے دس پیسے ملاح کی تھیلی پرد کھ دیتے۔
ایک بوڑھے کسان نے آ بدیدہ ہو کر کہا۔ '' بھگوان تمہارا بھلا

ایک بوز سے نسان نے ابدیدہ ہو تر نہا۔ بھوان مہارا بھلا کرے۔ یہ میرا کنبہ ہے۔ میں بھی بھی مال مولیثی والا تھا۔ میرا گھر پکی اینٹوں کا بنا ہوا تھا۔ ابھی کل تک میری کھیتیاں لہلہاتی تھیں۔ میرے دوارے پر بھکاری بھیک ما تکتے ہے۔ میری بہوئیں اور بیٹیاں آئگن میں گیت گاتی تھیں۔ آج وہ بین کررہی ہیں۔ بھگوان! میں بیٹیاں آئگن میں گیت گاتی تھیں۔ آج وہ بین کررہی ہیں۔ بھگوان! میں بیٹا بھی نہ دیکھی تھی۔ اب در بدر مارے مارے پھر میں اسر چھیانے کو جگہ ہیں ملتی۔ بیٹے بھر کھانے کوروٹی رہے ہیں۔ کہیں سر چھیانے کو جگہ ہیں ملتی۔ بیٹے بھر کھانے کوروٹی مہیں۔ ایسا قبط میں نے اپنی ساری عمر میں بھی نہ دیکھا تھا۔ بھگوان! میکن کھوٹے کرموں کی سزاہے؟"

برجندر نے کہا۔ ''تم ایک دوآ دمی ہمارے ساتھ چلو۔ ہم میں ہمیں آٹادال اور نون سب کچھ دیں گے۔''
بوڑھا کسان بولا۔''بر ماتماتہ ہمارا بھلا کرے!''
ایک بوڑھی عورت بولی۔''اری لڑیا! جا سرکنڈے، گھاس

پھوس اورلکڑیاں اکٹھی کرلے۔اری بنو!لحاف اور چٹائیاں اور برتن مجھوے سے اتار کر إدھر لے آ۔ارے سادھوا کمبخت کدھر بھاگ گیا توںیں''

لڑیا آھی اور سرکنڈوں کے جھنڈ کی طرف چلی۔ وہ آیک سانو لے رنگ کی جوان عورت تھی۔ پرکاش نے دیکھا اس کی چولی اور لہنگا جگہ جگہ سے بھٹ رہا تھا۔ اور وہ چلتے چلتے اپنی جوانی کو چھپانے کی ناکام کوشش کررہی تھی۔ لیکن غربی میں نہ تو غربی ہی چھپتی سے اور نہ جوانی ....

وریا ہے واپس آگر پنۃ جلا کہ بارات دوسرے دن شام کو سری بور پہنچ جائیگی۔

رق با با کی الله کا بائی آیا تھا۔اوراب وہ ایک بڑی گلا بی رنگ کی بگڑی باند ھے آئی میں ککڑی کے تخت پوش پر ببیٹھا ہوا ھے پی رہا تھا۔ اس خبر نے گھر والوں کو چونکا دیا۔ برات آئے گی ہے بھی سب جانتے تھے۔لیکن میہ جانتے ہوئے بھی دل میں ایک واہمہ ساتھا۔لیکن اب واہمہ دور ہوگیا اور اب اس کی جگہ ایک اضطراب، ایک عجیب قسم کی بے جینی اور عجلت نے لے لی۔جا جا بچیرو جو قصبے میں حلوائی کی دوکان کرتے تھے اور بینتالیس برس گذر جانے پر بھی مجرو محقے۔دوڑتے ہوئے لاریوں کے اڈے پر گئے۔تا کہ کل کے لئے سے دوڑتے ہوئے لاریوں کے اڈے پر گئے۔تا کہ کل کے لئے

بٹالے سے برف منگوانے کا انتظام کریں۔ منگت رائے اور برجندرکو برات گھر میں صفائی کروانے ، برات گھر سجانے اور براتیوں کے لئے چار یا بیاں بچھوانے کا کام سپر دہوا گھر میں آئی ہوئی عورتوں کے دلوں کی دھڑ کنیں تیز ہوگئیں۔ اور ساڑھیوں اور قمیصوں کے رنگ شوخ تر ہوتے گئے۔ بیرا پنے باپ کی چاندی کے دستے والی چھڑی کے کر ادھراُدھر گھو منے اور جھیو رول کوچستی سے کام کرنے کی ہدایت کر ادھراُدھر گھو منے اور جھیو رول کوچستی سے کام کرنے کی ہدایت

بينڪ ميں اب صرف برکاش اور چونی لال اور بوٹا سنگھرہ گئے۔ برکاش کھڑ کی سے ان عورتوں کی طرف دیکھنے لگا جو گھر کے بڑے دروازے سے اندر آرہی تھیں یا باہر جارہی تھیں۔ ریشمیں لیاس سرسراتے ہوئے جیسیں جن پرسنہری پھول بوٹے بنائے گئے تھے۔ چیزیاں جن پر مقیش کے لہر ئے تھے۔ پھر بھی بھی ان میں کوئی خوبصورت چېره بھی نظر آجا تا۔ بول ہی قصباتی سائنسن ،جس میں رعنائی اورمونی کا بچائے جوانی اور الہڑین کی آمیزش زیادہ ہوتی۔ یکا کیا جونی لال اور بوٹا سنگھ نے ایک ساتھ دلی سی چیخ ماری۔ سامتے دولڑ کیا جارہی تھیں۔ نینون کے بادامی دویٹوں میں ان کی چوٹیاں کالی نا گنوں کی طرح بل کھائی ہوئی تھیں اور ایک کی گردن . كخم مين مدوراك مندر للكيهو يُنظر آرب شفيه يركاش كاجيره

''چ چې ؟'، د چې چې ؟'،

''ہاں۔ مجھے آج ہی بینہ جلا ہے، ایک برے معتبر آدمی سے۔ ایک برے معتبر آدمی سے۔ لیکن یہ بات کسی کو بتانا ہیں۔ اگر اس نے سن لیا تو بس بے جارے ہے قیامت گذر جائے گی۔''

رونہیں نہیں ۔۔۔ آہ بے چارہ۔' اتنا کہہ کر بوٹا سنگھ مہننے لگا۔ چونی لال بھی اس کی ہنسی میں شامل ہوگیا۔ پر کاش نے سوچا ، بیڑے کے کیسے بدنداق اور بے تربیت ہیں بالکل دیہاتی ۔وہ بیٹھک سے اٹھ کرگھر کے آنگن میں دری بچھ گئی تھی ،ایک ویوار کے ساتھ گیس لیمپ لگ گیا تھا۔ اور کمسن لڑکیوں نے ابھی سے ڈھولک بجانی شروع کردی تھی۔

مستقطے گیوں! بردیسیاوے!

ایک طکر ہے۔ سے تال دے رہی تھی ، پر کاش نے سوچا ان نادانوں کو پہرے ایک طکر ہے۔ سے تال دے رہی تھی ، پر کاش نے سوچا ان نادانوں کو پہنیں کہ وہ کیا گارہی ہیں۔ پر دلیل سے پیار کیوں؟ اس نے دلیس دلیس کے گیت سے بقوریں چشمول کے کنارے نیلی نیلی آنکھوں والی چرواہیوں کے گیت ، اور ڈرائنگ روم میں ارغنوال پر گیت ، جہاں گلدان میں کمی ٹیتی ہوئی اداسی میں گائے گئے۔ جب ہوئے وروپہر کی تیتی ہوئی اداسی میں گائے گئے۔ جب

Com

شرم سے سُرخ ہوگیا۔اُسے بیہ خیال نہیں رہاتھا کہ کوئی اس کی بہنوں کود کیھ کرخوشی سے چینیں مارسکتا ہے۔سوشیلا اورلیلاگلی میں چلتے چلتے تصفیک کررہی گئیں۔اب مخالف سمت سے دواورنو جوان اور حسین لڑکیاں آرہی تھیں۔انہیں دیکھ کر بوٹا سنگھ کے منہ سے پھر بے اختیار ایک دبی سی چیخ نکل گئی۔ان دونوں جوان لڑکیوں میں سے ایک تو وہی دوشیز تھی جس نے بیرکواور پرکاش کولیی پلائی تھی۔

اور مسکرا بھی رہی ہے اور .....'

چونی لال نے کہا۔''وہ!....وہ مس او درسیر ہے۔''اور کہکر چونی لال اور بوٹاسٹکے دونوں ہننے گئے۔

وومس اورسير؟ '

''ہاں،ہاں،'بوٹاسنگھ نے ہنتے ہوئے کہا۔''اس کا ہا پہر کے محکمے میں اوورسیر ہے تا۔''

چونی لال نے بوٹاسنگھ کی طرف دیکھ کرراز دارانہ لہجہ میں کہا۔ ''میں نے سناہے کہ اور سیر کی تنبدیلی جالندھر ہوگئی ہے اور اب وہ دو تنین دن میں بہال سے جلے جائیں گے۔'' پرکاش نے سوجا ان معصوم لڑکیوں کو پہتہیں کہ وہ کیا گارہی ہیں۔ کسی پردیسی کویا ڈرکھنے کے لئے ایک حُتا س اور در دمند دل میا ہئے ، جوانی کی بے قرار روح نسائیت اور شاب اور اس کی نگاموں میں گیڈنڈی پرچلتی ہوئی عورت کی تصویر کھنچ گئی۔ جس کے سر پرسرسوں کی سنز کونیلوں کا گھا تھا اور جس کی سنز تھیص پرنقر کی فیتہ چمک رہا تھا۔

اساں پردیسیاں نوں یا در کھنا۔

عِل عِل عِل عِل مِن الله على مركاش كوابيها معلوم ہوا كويا كوئى اس کے بچتے ہوئے دل برای پھر کے ٹکڑے سے ضربیں لگار ہاتھا۔ بلک یک بل بل اور وہ سیرھیوں کی طرف دوسری منزل برجانے کے کئے مڑا۔ سیر حیوں کے درمیان اس نے بیراورمس اوورسیئر کو دیکھا جوایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے۔ بیر کا چبرہ سفید تھا اور مس اودرسیئر کی ایکھول میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ برکاش جلد جلد زینے پرچڑھ گیا۔ بیرنے آہستہ سے کہا۔''بھائی جان میں بھی اوپر آرہا ہوں۔ ابھی .... دوسری منزل میں ایک بڑے کمرے میں بہت می لڑکیاں برکاش وتی کو تھیرے ہوئے تھیں۔وہ دیے دیے قہقہوں اور میٹھی میٹھی سر گوشیوں کے ساتھ پر کاش وتی کو دولہا بھائی کی آمد کے قصے سنا کر چھیڑر ہی تھیں اور اپنی دنی ہوئی جنسی خواہشوں کی ٹاکام تھیل کررہی تھیں۔ برکاش چند کو کمرے میں آتے ویکھ کر

فضامیں پیپل کے ہے کھڑ کھڑا رہے تھے اور آتھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ گیت ۔۔ کیکن حیرانی کی بات تو ریکی کہ عورت کے ہر نغمہ میں بردی کے لئے پیار موجود تھا۔ یہ بیار بھی تو مدھم سروں میں لرزنے لگتا اور بھی اس کی گویائی کی جس اتنی شدید ہوجاتی كه وہ نغمہ كے الجھاؤ میں ایک زخمی پرندے كی طرح جيخ اٹھتا، لیکن یردیلی کے لئے اس قدر تربی کیوں؟ برکاش نے پوچھا اور اسے خیال آیا که ریغمه انسان کی فطرت کانغمه تھا۔ وہی نغمه جس نے دور کی ہر شے کو پیارا بنادیا تھا۔جس نے بجین میں اسے جاند کی طرف ہاتھ برهانے پرمجبور کر دیا تھا اور برا اہونے پراسے بے قرار کر دیا تھا کہ وہ جنگلوں، بہاڑوں اور میدانوں کی خاک جھانے اور قدرت کو اپنا راز دار بنائے۔ میروہی انسانی فطرت کا نغمہ تھا جوابھی تک عورت کی مقدس روح میں بے قرارتھا۔ بیراچھا ہے برکاش نے سوچا کہ غلام ہوتے ہوئے بھی عورت کے دل میں بردیسی کی جاہ موجود ہے۔ کیونکہ عورت زمین کی طرح ہے۔ وہ زندگی کی تخلیق کرتی ہے اورجس دن اس کے دل سے بردیسی کی جاہ اٹھ گئی انسانیت بھی فناہوجائے كى .... بلك بلك لا كيول نے ايك نيا كيت شروع كيا تھا۔ اسال بردیسیال نول یا در کھنا۔

54

تہیں۔ کیکن کسی نے اس کی ایک ٹاسٹی ۔ کوئی ماتھا دیانے لگا کسی نے ہاتھ پکڑ لئے بھی نے یاؤں کسی نے کہا کھڑ کی بند کر دوہوا لگ جائے کی۔ کسی نے کہا کھڑ کی کھولدو، ہوا لگنے دو۔ ایک پھوچھی جان بولیں۔اے دودھ میں گرم تھی ملا کر بلاؤ ، بلایا گیا۔ دوسری پھو بھی جان پولیں۔''اے ہے۔کہاں ہے بیر کی مال؟ بیر کی مال؟'' بیر کی ماں بولیں۔ ''میں تمہارے یاس ہی تو کھڑی ہوں۔'' "اجها اجها - جابها گ كرينچ ب بادام رون لا -" بیر کی ماں کیلی منزل سے بادام روغن لانے کئی تو خالہ بھا گونتی اس کے پیچھے دوڑیں. ''الر ....الر میں کہتی ہول، بیر کی ماں، اس کے تو ہاتھ یاؤں بھنگ رہے ہیں۔ بازارت کانٹی کھل منگواؤ۔ تاکہ پیروں پراچھی طرح مالش کریں اور گرمی چھٹے۔اسے گری ہے اور چھنیں۔ ' بیرنے لا کھا نکار کیا کہ اسے گرمی نہیں تھی ، تتختن دم گھٹا جاریا تھا۔اور اب وہ بھی نہیں گھٹتا تھا اب اسے آ رام تھا لیکن کسی نے اس کی ایک نہ مائی اور اسے آرام سے لیٹے رہنے کوکہا۔ ناجار بيرنے اپني آئي سنگھيں بند کرليں۔

کوئی آ دھ گھنٹہ شوروغل کرنے ، بیر کا سرسہلانے اوراس کے پاوس کے پاوس کو ہوں اور ہاتھوں پر کانٹی کی مالش کرنے کے بعد گھر کی عورتوں کی جان میں جان آئی ،اور وہ اسے جار پائی پر آ رام سے سویا ہوا جھوڑ کر

ساری مجلس در ہم برہم ہوگئی کئی لڑکیاں کھلکھلا کر ہنستی ہوئی اور ہنسنے کے باوجود بھی شرماتی ہوئی کمرے سے باہرنگل کئیں۔اورول نے جرات سے کام لیکراسے اپنے نسوانی مزاح کا نشانہ بنانا جاہا۔ استے میں بیرآ گیااورآ کرایک کونے میں پڑی ہوئی جاریائی پر حیب جاپ لیٹ گیا۔اس کا چہر سپیداور شنا ہوا تھا اور اس کے بشرے سے معلوم ہوتا تھا کہ شایدا سے ابھی عش آنے کو ہے بہت سی لڑکیوں نے دیکھا اوراندازہ لگایا کہ کوئی غیرمعمولی بات ہے اور وہ کمرے سے باہر چکی تکئیں۔ برکاش وتی دونوں جلد جلد ہیر کے پاس گئے۔ برکاش وتی نے ایناماتھ بیر کے ماتھے پر رکھا۔ کہنے گی۔'' ماتھا گرم ہے۔'' يركاش نے يو حھا۔'' كيابات ہے بير؟'' بیرنے رکتے رکتے کہا۔'' اُف....کوئی بات نہیں۔بس دم گھٹاجار ہاہے۔'' يركاش نے كہا۔ "يانى يانى -"

پرکاش نے کہا۔ ' پائی پائی۔'
پرکاش وتی نے گھبراکر کہا۔' پائی پائی۔'
باہر کئی لڑکیوں نے چیخ کر کہا۔' پائی پائی۔'
سارے گھر میں کہرام مچ گیا۔ پائی، پائی، بیر کی ماں دوڑتی
ہوئی اوپر آئی اور ایک چھوٹے سے گلاس میں پائی اور گلاب ملاکر
لائی۔ بیر نے تھوڑا بائی بیا اور کہا میں اب اچھا ہوں۔کوئی بات

لڑکی نے اپناچہرہ ساڑھی کے بلو میں چھپالیا۔ اور دیوار سے لگی لگی سنسکیاں لینے لگی۔ یکا بیک برکاش نے سوچا۔ کل برکاش وتی کی شادی ہے۔

شادی کارات پرکاش بل جرکے لئے بھی نہ سوسکا۔اس نے بیر کی ماں سے کہہ س کر چار پائی دوسری منزل میں رکھوالی تھی۔تاکہ آرام سے سوسکے۔ بیر کی مال نے نہایت چاؤ سے پوچھا۔ ''بیٹا شادی نہیں دیکھوگے؟'' اور پرکاش نے بیر کی مال سے کہا کہ وہ دو تین بج کے قریب جب بیاہ کی سمیس اوا کی جا ئیں گی، چار پائی سے اٹھ کر نیچ آئی میں چلا آئے گا۔لیکن اسے تو دو تین بج تک سے اٹھ کر نیچ آئی میں چلا آئے گا۔لیکن اسے تو دو تین بج تک سے اٹھ کر بیٹے آئی میں چلا آئے گا۔لیکن اسے تو دو تین بج تک سے اٹھ کی میں بیر تی ہوئی عورتوں کو تا کتے سے الی بوٹا سنگھ ہنتے ہوئے اور آئی میں پھرتی ہوئی عورتوں کو تا کتے ہوئے اور آئی میں پھرتی ہوئی عورتوں کو تا کتے ہوئے اور آئی میں پھرتی ہوئی عورتوں کو تا کتے ہوئے اور آئی میں آگئے۔

چونی لال نے آتے ہی پرکاش سے کہا۔ ''بھائی صاحب آپ نے بہت اچھا کیا آج رات کے لئے چار پائی یہاں رکھوالی۔ اب یہاں ساری رات بیٹھ کر کھڑکی میں سے نیچے آئکن کا تماشا دیکھئے۔''

يركاش نے براسامنه بناكركہا۔ ميں سونا جا ہتا ہوں۔ '

یرکاش چند نے مسکرا کر پوچھا۔''چین کیسا ملک ہے؟'' بیر نے کہا۔''ہائے میں مرجاؤں گا، اب کیا ہوگا؟ ان کی تبدیلی ہوگئ ہے۔''

پرکاش چند نے کہا۔' سنا ہے شنگھائی میں بہت دل پسند کابرے ہیں اوراینگلوچینی عورتیں ....'

بیرنے کہا۔' میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا۔'' پرکاش نے کہا۔'' اور چین کے لوگ چینی کے برتن بنانے میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔''

بیر نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔''ہائے بھایا جی۔ ہائے بھایا جی۔ ہائے بھایا جی۔اگر تمہیں بیتہ ہوتا۔اگر تمہیں بیتہ ہوتا۔''

پرکاش نے کہا۔'' جھے سب پنتہ ہے۔'' اور وہ کمرے سے یا ہرنکل گیا۔

کرے کے باہر سٹر حیوں کے قریب کونے میں اس نے ایک لڑی دیکھی۔ وہ ایک لڑی دیکھی۔ اس نے آسمانی رنگ کی ساڑھی بہن رکھی تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ اس کی ناک سرخ تھی۔ اور آ تکھیں آنسوؤں سے ڈبڈ بائی ہوئی۔ پرکاش نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اس

بوٹا سنگھ ہننے لگا۔''سونے کے لئے آپ نے اچھی جگہ تلاش ہبیں کی ۔''

وھن سیال نے کہا۔'' آج ہمارے قصبے میں دو شادیاں ہوئیں۔آج کادن بہت مبارک ہے۔''

پرکاش نے پوچھا۔ 'دوسری شادی کس کے ہاں ہوئی۔'
دھن سیال نے مسکراکر کہا۔ ''اوہ! آپ کو پتہ ہی
نہیں؟ ..... ہاں بہت سے لوگوں کو ابھی پتہ نہیں اور آپ تو نووار د
کشہرے۔کل جب پرکاش وتی کی ڈولی جائے تو آپ بھی شاید ڈولی
جانے کے ایک دودن بعد چلے جائیں گے۔ آپ کو ہمارے قصبے کی
شادیوں سے کیا دلچیں؟ .... نیکن میرے خیال میں آپ کو بتادینا
چاہیئے چاچا پھیرو کی شادی ہوئی ہے۔ چاچا پھیرو کو جائے ہیں نا؟
و بلنے پہلے، لمبے قد کے آدمی، وہ جو اس دن بیڑھک میں بیٹھے حقہ پی
دہے۔ شعے۔ میلی سی مونچھیں، کھیوی سی داڑھی۔ دخیاروں پر
حدادیاں ''

"وه جو بازار میں طوائی کی دوکان کرتے ہیں؟" برکاش نے

''ہاں،ہاں،وہی جومٹھائی بنانے کےعلاوہ سوڈاواٹر بھی تیار کرتے ہیں تمباکو بھی بیچتے ہیں۔ بیجارے مجرو تھے ابھی تک عمر

چالیس برس سے او پر ہوگئی اورغریبی کی وجہ سے ہماری برادری میں کوئی انہیں رشتہ نہیں دیتا۔''

''بیرتو بہت انجھی خبر سنائی تم نے۔ جا جا بھیرو کی شادی ، آج کادن واقعی بہت مبارک ہے۔''

چونی لال ، دھن سیال اور بوٹا سنگھ ایک ساتھ ہنس پڑے۔
''ہم ابھی جا جا بچیر دکومبار کباد دیکر آرہے ہیں۔وہ بہت خوش تھے۔
انہوں نے داڑھی منڈ وا دی ہے۔اگر چہمونچیس بدستور میلی ہیں اور
ہونٹوں کے کونوں میں گرتی ہیں۔انہوں نے ہمیں تازہ مٹھائی کھلائی
اور کہنے لگے۔ابھی اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور ہمیں بھی تو اچا تک
ہی پیتہ جل گیا۔''

پرکاش نے بو چھا۔ 'دہمہیں کیے معلوم ہوا؟'' چونی لال بولا۔''ہم دریا پر گئے تھے۔ جہاں حصار کے قط زدہ لوگ ڈیرے ڈالے پڑے ہیں۔ وہاں بہت شوروغل تھا۔ بچ بلک رہے تھے۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں رور ہی تھیں اور ایک بوڑھی عورت اپنے خاوند کوصلوا تیں سنار ہی تھی۔ ہائے ری میری لڑیا ،میری عورت اپنے خاوند کوکوں رہی ہے گویا حصار کے قحط کا ذمہ داراس کا خاوندے!''

# Ü

بوٹاسکھ بولا۔"جاچا بھیرہ بہت خوش نظر آتے تھے۔انہوں نے اپنی دوکان میں مٹھائی کا تھالوں کے بیجھے ایک میلی سی چا در لئکا دی ہے تا کہ پر دہ رہے اور آنے جانے والوں کی نظر نہ پڑے۔"
لٹکا دی ہے تا کہ پر دہ رہے اور آنے جانے والوں کی نظر نہ پڑے۔"
وھن سیال نے کہا۔" دیکھئے بھائی صاحب،اس کا ذکر کسی سے نہ کیجئے۔ چاچا پھیر وہم سے ساری عمر بات نہیں کریں گے اور نہ اپنی دوکان سے ہمیں مٹھائی کھلا کیں گے۔اور قصبے میں ان کے سوا یہاں کوئی دوسراحلوائی بھی نہیں۔" یہ کہہ کروہ ہننے لگا۔

پھر چونی لال اور بوٹا سنگھ بھی اس کی ہنسی میں شریک ہوگئے۔تھوڑی دہر کے قیام وطعام کے متعلق انتظامات کی بھی دیکھ بھال کریں، بچار کے قیام وطعام سے رخصت ہوجا ئیں گے ۔۔۔۔۔۔۔ کہیں انہیں یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ سری پور گئے تھے اور وہاں ان کی اچھی طرح خاطر مدارات نہیں ہوئی۔''

باراتیوں کو کھانا کھلا کر کوئی دو ڈھائی گھنٹے کے بعد پرکاش فارغ ہوا اور آتے ہی چار پائی پر دراز ہوگیا۔لیکن نیند کہاں۔ آج شادی کی رات تھی۔ ابھی ابھی ان لوگوں نے دولہا کا منہ دیکھا تھا اور بیر کی مال نے دونوں ہاتھوں سے اس کی بلائیں لی تھیں۔ ''سردارنا۔'' کیا تھا اور چاندی کی چونیاں نچھا ور کی تھیں ۔ جورتوں نے سہاگ کے گیت گئے تھا اور کنواری لڑکیوں کی چھا تیاں زور زور سے دھڑ کئے

ركر ركز كراور گندى موريول ميں ہاتھ ڈال ڈال کرانہيں لوٹا جاسكے۔

لکی تھیں۔ دولہا کا چہرہ برکاش نے بھی ویکھا تھا۔ بالکل ہلدی

کالگانٹھ کی طرح تھا، وہی زردی وہی گئی، وہی تی اور سہرے کے

زریں تاریں اور جمیا کی کلیاں بھی اس کے رنگ روپ میں کوئی

تبدیلی بیدانہیں کرسکی تھیں۔اس کے ساتھ اس کا بڑا بھائی بھی آیا

تھا۔اس کی تاک چیٹی تھی۔ ہونٹ موٹے ، اور رخساروں کی ہڑیاں

باہر نکلی ہوئیں۔اس کے ہاتھ میں رویوں سے بھری ہوئی لال کیڑے

كى ايك تقيلى تقيلى جسے ليكر وہ إدھراُ دھرا اس طرح گھوم رہا تھا۔ جيسے وہ

اس سارے قصبے کا مالک ہواس کے ساتھ اس کا باب بھی تھا۔اس کی

آنگھوں میں بھی وہی جالا کی اور نیاین تھا جس کی بدولت وہ ہلدی

بیجتے بیجتے لکھ بی بن گیا تھا۔ان کے ساتھ ان کے بہت سے رشتہ دار

تھے،جن کے صلیئے ایک دوسرے سے بہت ملتے تھے۔ کیونکہ ہلدی کی

جڑتو آخر ایک ہی ہوتی ہے۔ گاٹھیں جاہے کتنی بنتی چلی

جائیں .... وملنی کی رسم کے وفت لڑکی والے اورلڑ کے والے آپس

میں جھینچ بھینچ کر گلے ملے تھے۔چھیوروں، بھانڈوں اور میراسیوں

نے بدھائی کے ترانے گئے تھے۔ اور گدا گروں کے جم عفیر نے گلی

کے دونوں طرف ناکہ بندی کرلی تھی ، تاکہ جب فریقین کی طرف

سے تانے کے بیسے نجھاور کئے جائیں تو گلی کی سرخ اینٹووں پر پیپ

کیروں والی دریاں بچھائی گئی تھیں۔ برکاش وتی سے کہا۔'' آج تہہارابیاہ ہے۔ دیکھو بیری کننی خوبسورت بنائی گئی ہے۔ بالکل مندر سے ملتی جلتی ہے، لیکن پیجاری ابھی نہیں آئے اور جب بیجاری آجا کیں گے تو تہہیں نئے کیڑے بہن کرایک دیوار کی طرح اپنے مندر کے دیوتا کور جھانے کیلئے ناچنا ہوگا، اور تم تو بہت اجھا ناچ سکتی ہو، کیول؟''

پرکاش وتی نے نمناک انجہ میں کہا۔ 'دنہیں۔ میں آج ذرج کی جاوئی ۔ خبرنہیں ، پڑھا کر ، سکھا کر ہر طرح کے بیش وآ رام دیکر ہمیں ماں باپ کیوں ذرج کرڈ التے ہیں۔ شاید بیر بھی ایک رسم ہوگ ۔ لیکن میں سوچتی ہوں ، کیا مجھے اسی لئے مہاود یالہ میں داخل کرایا تھا ۔ میرا جی مجرا ہوا ہے اور میں جا ہتی ہوں کہ چینیں مار مارکر رود سے آئے مہروقت جی جلا شے مدردی کی امید تھی اور تم ہوکہ جب سے آئے ہو ہروقت جی جلا شے رہے ہو۔'

پرکاش نے کہا۔ 'جہن برکاش وتی جی ! جی جلانے کوتو ساری عمر بڑی ہے! جی جلانے کوتو ساری عمر بڑی ہے! ہی جلانے کوتو تمہاری عمر بڑی ہے! ۔ اگر ہنس کر بھی تم نے اپنے عم کونہ جھیایا تو تو تمہاری شاعری کس کام کی۔''

''بھاڑ میں جائے شاعری۔'برکاش وقی نے جھلا کرکہا۔ ''وہ تو اب خود بخو دیلی جائے گی۔''

نجھاور ہوتے ہی جھوٹے بڑے گداگر سب ایک دوسرے پربل یرا ہے تھے اور وہ فقیرنی جس کا جھاتیوں سے ایک سوکھا ہوا بچہ لٹک رہا تھا اور وہ بوڑھی بھکارن جس کے بال بڑکی شاخوں کی طرح تھے۔ ایک پیسے کے لئے ایک دوسرے سے تھم گھا ہوگی تھیں۔ لڑکا چلانے لگا تھا۔اور میراسی بدھائی کے گیت گار ہے تھے۔کیا بیشادی کی بدھائی تھی؟ یا ساج کے جنازے کا نوحہ یا کسی نے اپنے گھر کو آگ لگائی تھی ،اوراب وہ پھڑ کتے ہوئے شعلوں کود مکھ کرخوشی سے ناج رہاتھا....کوئی برکاش کے قریب بستر پر بیٹھ گیا۔ برکاش چونک یڑا۔ میر پر کاش وتی تھی وہ حیب جا پ آکراس کے پاس بیٹھ گئی اوروہ دونوں نیجے آئکن میں کام کرتی ہوئی عورتوں کی طرف دیکھنے لگے۔ آئن کے بیج میں کاٹھ کی بیدی کھڑی کی گئی تھی۔درمیان میں ہون كند تفا- كالله كى بيدى مندركى طرح بنائى گئى- ايك جيريبلوكى عمارت جواویر اٹھ کر ایک تکون کی صورت اختیار کرلیتی تھی۔اسے بھولوں کے لے کے پنول اور زریں تاروں سے سجایا گیا تھا۔ بیدی کی چوتی برلکڑی کے سبزرنگ کے طوطے سے لگائے گئے تھے۔اور آتکن کی دیواروں برریشم سے کاڑھی ہوئے سرخ بھلکاریال لٹکائی گئی تھیں ۔ان برروم کے قطعے اور گائیتری اور دیگرمتبرک منتر کاڑھے ہوئے تھے۔ آئین کے آریار جھنڈیاں لگائی گئی تھیں اور فرش پر

یر کاش نے بر کاشوئی کا دایاں ہاتھ اینے دونوں ہاتھوں سے بكرليا\_اور چراس كى تقبلى برانگلى ركھ كر بولا۔ "تنهارى قسمت يہال لکھی ہے۔ دیکھو پیاکیر ظاہر کرتی ہے کہتم بہت کمبے عرصے تک جیو کی ۔ تمہارے دس بچے ہوں گے اور ایک موٹر کاریہ لکیریہ تمہاری شاعری کی تھی۔لیکن بیہاں آ کر شاعری آ گبینہ ہلدی کی ایک گانٹھ سے ٹکرا کرٹوٹ گیا۔ بیلیرظا ہر کرتی ہے کہ تمہارے خاوند کوتم سے بہت محبت ہوگی بول بھی تو میمنت دس بچوں سے صاف ظاہر ہے، کین ان کے علاوہ تمہیں ہرسال نئے بھدے زبور اور ریشمیں كيڑوں كے بھارى بھركم جوڑے سلوادیا كريگا۔ شادى كے يانچ سال بعدتم اتنى موتى ہوجاؤگى كەخودتىمارى مال بھى تمہيں بہجان بىي

پرکاش وتی نے ہاتھ جھڑاتے ہوئے جلدی سے کہا۔''ہٹو بھی،ہروفت بیہودہ مذاق ہشرم نہیں آتی ؟''

پرکاش نے اسے چھٹر نے ہوئے کہا۔ 'معلوم ہوتا ہے تیر نشانے پر بدیٹا ہے میں جانتا تھا کہ عورت ایک ہلدی بیجنے والے سے شادی کر کے خوش رہ سکتی ہے کین اپنے موٹا پے کا ذکر سن کر خاکف ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی ہے گئین اپنے موٹا پے کا ذکر سن کر خاکف ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی ۔''

ہے ہے بعدادا کی سیس دو بے کے بعدادا کی سیس دو بے کے بعدادا کی جاتی تھیں ،اس لئے قصبے کی سب عور تیں اپنے بہترین لباس اور زیور جاتی تھیں ،اس لئے قصبے کی سب عور تیں اپنے بہترین لباس اور زیور

مین کرآئی تھیں۔ ڈھولک پراننے زور سے ہاتھ پڑتا تھا کہ پرکاش کو اس کی دھب دھپ تمع خراش معلوم ہونے گئی۔ ہرایک عورت اپنے کلے کی بوری قوت سے گار ہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے اور لڑ کیال ن میں زور سے جلا اٹھتے تھے۔ نائنیں شربت بلاتی جاتی تھیں اور دوسری منزل بریر کاش کے قصبے کے بہت سے توجوان لڑ کے اورلڑ کی والوں کے رشتہ دار انتھے ہو گئے تھے اور کھڑ کیوں سے جھانک جھانک کررت جگے کے نظارہ کررہے تھے۔ کئی کمی کمی واڑھیوں والے بزرگ بھی آگئے تھے جو حقہ یتے ، بار بار کھانستے اور نوجوانوں کوشرافت کی تلقین کرتے ہوئے اپنی آنکھیں سینکتے جاتے تھے۔ یرکاش نے ان کی انکھوں میں دنی ہوئی حسرتیں دیکھیں۔جواب ا بنی قبروں سے باہر جھا تک رہی تھیں ۔جنہوں نے آج تک زندگی کو گناه سمجھا تھا اور اے ہرجگہ اور ہرمقام پراین روح کی پوری قوت سے دیانے کی کوشش کی تھی۔ان سے آج زندگی انتقام لے رہی تھی، كيونكه حس مرچكي تقى ليكن حرص تيز ہوگئي تقى ۔ اور حقّه بينے والے بزرگ اب اس را کھ کے ڈھیرکوکریدر ہے تھے۔ جہاں زندگی کی ایک چنگاری بھی باقی نہ تھی ۔۔ بشایدا گربات بہیں تک رہ جاتی تو پر کاش کو چندان افسوس نه بهوتا ... کیکن ایسے توره ره کرغصه آربا تھا۔ ان سفید ڈاڑھیوں والے بزرگوں بر،جن کی جوانیاں مدت سے را کھ ہوچکی

سمجھتا تھا۔ اب سب ہے اونجی آواز میں سب سے گندے گیت گارہی تھیں اور ان کے نظے سر اور لہراتی ہوئی چوٹیاں دعوت نظارہ و ہے رہی تھیں ۔ لیکن ایسے موقع تو بہت کم آتے ہیں ۔ بھی بھی ہی تو کوئی شادی ہوتی ہے ۔ ورنہ کئی سال گذر جاتے ہیں اور ان عور تو ل پر بشرم و حیا کا جھوٹا ملمع چڑھار ہتا ہے اور پھر جب وہ بوڑھی مائیں اور ساسیں بن جاتی ہیں تو اپناسارا غصہ اپنی لڑکیوں اور بہوؤں پر اتارتی ساسیں بن جاتی ہیں تو اپناسارا غصہ اپنی لڑکیوں اور بہوؤں پر اتارتی میں ۔ یہ کرو۔ وہ نہ کرو۔ اور اس طرح اندھی ساج کا چکر زندگی کی منزل پر سے گذر جاتا ہے۔ برجندر ہڑے انہاک سے کھڑکی سے منزل پر سے گذر جاتا ہے۔ برجندر ہڑے ان کی طرف دیکھ کرگایا۔

مائے برجندرو ہے تیری مائی۔
اونہوں لے گیااک سنیاسی۔
مائے وے اک سنیاسی
مائے وے اک سنیاسی
مائے وے اک سنیاسی

دهب ، دهسه ، دهسه ، وهس

اور بہت ی لڑکیاں اس ی طرف در کھے کر قبہ تھے لگانے لگیں اور برجندر شرما کر جیجے ہٹ گیا۔ ایک بوڑھے برزرگ نے اسے ڈانٹ برجندر شرما کر جیجے ہٹ گیا۔ ایک بوڑھے برزرگ نے اسے ڈانٹ بلائی۔ تم کھڑکی میں کیوں کھڑے سے جا اگر گیت سننے کا ہی شوق ہے تو ادھر جاریائی بر بیٹھ کر آرام ہے سنو۔ ریجی کیا ڈھنگ ہے اور

تھیں اور جواب دوسروں کی جوانیاں را کھ کرنے پریلے ہوئے تھے۔ جنہوں نے اپنی اپنی جنسی آلود گیوں پرشرافت کا پردہ ڈال لیا تھا۔اور اب اس جھوتی شرافت کے بل ہوتے پراییے جوان لڑکوں اور بوتوں سے کھوئے ہوئے کھول کا انتقام لے رہے تھے۔ برکاش نے سوجاء کیسی بے انصافی ہے! ہم لوگ بجین ہی میں بوڑھے کردیے جاتے ہیں۔ساری زندگی روتے گذرتی ہے اور پھر وہی بسورتے ہوئے چېركىيىرمرگھٹ كى نذر ہوجاتے ہیں۔ليكن اس آئلن میں تولڑ كيال خوب زورز ورسے گارہی تھیں اور قبیقیج لگارہی تھیں۔ برکاش کو بیڈرتھا كها بھى كوئى بزرگ صورت آ دمى كھڑكى ميں سے جھا نگ كركه ديگا۔ " دولر کیو! اتناغل کیوں مجار کھا ہے۔ ' اور رَت جگے کی سب رونق ماند پڑجائے گی۔ اور جلاتے ہوئے گلے اس طرح خاموش ہوکررہ جائیں گے۔جیسے موت کے سرداور برفیلے ہاتھ نے انہیں زورے کھونٹ دیا ہو۔ بے جاری عورتوں کوتو آج ہی مدّ ت کے بعد اسيخ ديه بهويئ ارمانول كو ذراة هيل دييخ كاموقع ملاتها وه اس وفت محش کچراور بازاری گیت گا کربہت مسرور ہور ہی تھیں۔ گیت کیا تے سیدھی سادی جنسی گالیاں تھیں۔ جن میں مال باب، بہنوں، بھا ئیوں بہوؤں اور آشناؤں کے جائز اور نا جائز تعلقات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیاتھا۔ وہ عور تیں جنہیں پر کاش شرم وحیا کی پتلیاں

تھیتوں کی تھلی فضاؤں میں ملی ہوئی سندر لڑیا باسی پکوڑوں اور مٹھائیوں کی دوکان برایک سرسراتے ہوئے میلے بردے کے پیچھے قيد كردى كئي \_غيرمحدودهي عشق تازه اور شاب زنده تھا۔ ليكن تدن بوڑ ھااور عقل فرسودہ ہو چکی تھی۔اور ساج کے نیلام گھر میں اب بھی عورتوں کو کھلے بندوں بیجا جاتا تھا۔ البتہ قانوناً غلامی ممنوع تھی۔ یر کاش نے دل میں کہا کہ وہ ایسی بانٹیں سوچتا سوچتا یا گل ہوجائے گا۔ بہتر سے کہ وہ سوجانے کی کوشش کر ہے، اٹکھیں موند لے، ا ہے ہوٹوں کونیند سے بوٹھل بنانے اورسر ہانے برسر طیک کرسوجائے اب گیت ملکے ہور ہے تھے ....دولہا بھائی سہرا باندھے ہوئے تشریف کے آئے تھے... برکاش وئی اور دولہا ہون کنڈیر بیٹھے ہوئے تھے۔ پیڈت مقدّ س منتزیر در ہے تھے۔ شعلے تھی کا مزہ چھوکر بلند ہوتے جاتے تھے... پیڈت زور زور سے منتر پڑھ رہا تھا.... برکاش وتی اور دولہا خوشنما اور سبک ببیری کے ارو گرد گھوم رہے تھے۔ایک ...وو . تین ...جار .... پانچ ....جھ ... سمات ....

یر کاش نے سوچا کہ بیامی کیا ڈھنگ ہے کہ برجندر کی ماسی کو لیجائے إك سنياسي آخراك سنياسي كيون؟ ايك سناريا جهار كيون نبيس اور پھراسے خیال آیا کہ ہندوستانی ساج میں سنیاسی اور فقیرلوگ خاص عزت کے مالک ہیں۔خداکے بیلاکھوں بندے کھاتے بیتے لوگوں سے بھیک مانگ کران کے خمیر کوسکین پہنچاتے ہیں عمل اور جوش سے ان کے مستقبل کوروش اور دلکش بناتے ہیں۔کایا کلیے کرتے ہیں۔ مکتی ولاتے ہیں۔اوراولا دے محروم ہیویوں کو بیجے عطا کرتے ہیں۔مبارک ہیں ان کی زندگیاں، اور محبت سے لبریز ہیں ان کی روطیں اس کئے ماسی کا''سنیاسی'' کے ساتھ بھاگ جانا چندال تعجب خیز نه تھا۔ان فحش گیتوں میں اور عور تول کی مسر ور نگاہوں میں برکاش کواییخ تندن کی ننگی روح جعلگتی ہوئی نظر آئی۔جس چیز کو ہر بڑے اور چھوٹے فرونے گناہ کہہ کردل کے نہاں خانے میں چھیا دیا تھا۔ آج وہی گناہ اہل کر گانے والیوں کی آنکھوں میں جھلک رہا تھا۔ اور و معولک کی تال اور باریک آوازوں کی لرزتی ہوئی کے میں ظاہر ہور با تھا۔ اور دوسری منزل پر بیہ چیزیں ایسے ایسے بزرگ بھی سن رہے تنے،جن کی طویل زندگی کا شاہ کاریتھا کہ انہوں نے عمر مجرایی ہیوی اور مال کے علاوہ اور کسی عورت سے بنس کر بات بھی تبیں کی تھی۔اسی کئے تو ایک معصوم شاعرہ ہلدی کی ایک گانٹھ کے عوض نے دی گئے تھی اور

## منزل

جب برکاش چند نے آنکھ کھولی تو ابھی اندھیرا تھا۔ اگر چہ مشرقی افق برروشی کی ایک دهند لی سی لکیرا گئی تھی۔ لیکن آسان پر ستارے ابھی تک بھرے ہوئے تھے۔ نیج آتکن کے فرش پر بیدی کے اردگرد بہت می عور تیں سوئی ہوئی تھیں۔ ہون کنڈ میں آگ جھوگئ تھی اور ببیری پر کھکے ہوئے کیلے کے بینے مرجھا گئے تھے۔ برکاش نے چونک کر ادھراُدھرد یکھا۔اس کے اردگر دحیاریائیوں برگھرکے بہت ہے لوگ سوئے ہوئے تھے، سوشیلا اور لیلا، ڈھولک بجاتے ہجاتے تھک کر چور ہوگئی تھیں۔ بیر کا چہرہ افسردہ تھا اور لب کھلے ہوئے اور اس سے برے یر کاش وئی ایک پیجرنگی ساڑھی ہینے سور ہی تھی۔اس کا ایک بازوجاریائی سے شیجالٹک رہاتھا اوراسی بازومیں ہاتھی دانت کا سیندوری چوڑا چڑھا ہوا تھا۔ ماتھے پرسرخ بندی ،اسے اس کے لیمسکراتے ہوئے معلوم ہوئے .... برکاش نے آنکھیں مل كرويكها ـ بال اب تك وه مسكرار بي تفي ياكن جولكري كي بیدی براینا کنوارین لٹا چکی تھی۔اب بھی خواب میں مسکرار ہی تھی۔ يركاش السمسكرا يث كي طنزكي تاب ندلا سكا-

وه آہتہ سے بستریر سے اٹھ بیٹھا، وہ کسی کو جگانا نہ جا ہتا

تھا۔ وہ ہو لے ہو لے سیر حیوں ہے نیچا تر گیا۔ آنگین کے فرش پروہ نہایت احتیاط ہے گذرا۔ اس کے جاروں طرف لڑکے ، لڑکیوں اور عورتوں کے جسم پڑے تھے۔ کسی کے باز و نظے کسی کی جھا تیاں۔ کسی کے بالوں کی لٹیں کھلے ہونٹوں کے کناروں پر کسی کی آئیسی نیم وا۔ ان کے درمیان میں بیدی تھی۔ لیکن نہری تار ادھر اُدھر اُدھر اُدھر آ گئی ہے۔ کیلے یے ہے مرجھا گئے تھے۔ اور ہون کنڈکی بھرے پڑے گئی ہی ۔ شعلوں نے قربانی لے کی تھی اوراب وہ خاموش تھے۔ زندہ انسان کھانے والوں نے ایک زندہ روح کورنگل لیا تھا۔ اور باہر چلا گیا۔ اور باہر چلا گیا۔

وہ قصبے سے باہر کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ آسمان پرستارے بھرے ہوئے تھے اور فرشِ زمین پرشبنم کے لاکھوں قطرے بیدار ہور ہے تھے۔ گم ہوتے ہوتے اندھیر نے کی حنگی میں ایک عجیب سی نازگی تھی۔ اور جاگتی ہوئی تحر کے نور میں ایک نیاحسن۔ کیکراورشیشم کے شوں پر نہ دکھائی دینے والے بنیے ابھی تک پیں پیں کئے جاتے تھے اور کوئی نامعلوم پرندہ کو ہُو۔ ٹو ہُورٹ رہا تھا۔ بیر کی جھاڑیوں پر گھاس کے ڈنڈے ابھی تک سوئے پڑے ہے اور چوں کے درمیان گھاس کے ڈنڈے ابھی تک سوئے پڑے تھے اور پتوں کے درمیان گول گول بیروں سے شبنم کے موتی اس طرح کے ہوئے تھے گویا

مدورا کے مندر کتکے ہوئے ہول۔ زمین جیسے کمیے کمیے سانس کیکر بیدار ہورہی تھی۔ کھیتوں کے کناروں پر اُگی ہوئی گھاس میں ہزاروں بنلے نیلے بھول اپنی آئی صیل کھو لنے لگے، پھرروشنی کی لکیر برعظتی ہوئی دکھائی دی۔

وہ تھیتوں میں دوڑتا ہوا جلا گیا۔ اس کے بائجامے کے یا کینچے اور یاوک میں ہنے ہوئے جیل سبنم میں وھوتے گئے کیک وہ دوڑتا ہی گیا۔ تاریکی کم ہوتی گئی اور اس نے اپنے شھنوں میں وہ عجیب سی خوشبومحسوس کی جس سے مشرق کی ہوا ہوجھل تھی۔ آج اس نے پہلی مرتبہ کو چا گئے ویکھاتھا۔ورنہ شہر میں رہتے ہوئے تواس کی آنکھاس وفت تھلی تھی جب دھوپ کا پیلا پرتو کھڑ کی کے شیشے سے نکل کراس کے چہرے برآجا تا تھا۔لیکن آج وہ ایک غیرمرئی ہستی سے تعارف حاصل کررہا تھا اور جب بورب کی ہوا اس کے چہرے کو جھوچھوکرگزرنے لگی تواس نے اپنی آنکھوں اور اینے رخساروں برسی کی رانی کی نازک انگلیوں کے مس کومحسوس کیا ،اس کے عطر بیز بالوں کی خوشبوکوسونگھااور اینے ہونٹوں براس کے شبنمی لبول کی حلاوت کا مزه چکھااورخوشی سے جرپور دوڑتا جلا گیا۔

زمین اسے اینے پاس بلارہی تھی۔میلوں تک تھیلے ہوئے کھیتوں برمٹی کی سوندھی لطیف اور یا کیزہ خوشبوایک ہلکے کہرے کی

يرواز كركئے اور بركاش كھيتوں ميں دوڑتا دوڑتارك گيا اور كہنے لگا۔

طرح جھائی تھی۔ آہتہ آہتہ درختوں کے تنوں پر سلے اور گلہریوں کی

وُمِیں سرکنے لکیں اور کھیت کے کناروں کی اوٹ میں چھتے ہوئے

خرگوش بھا گئے لگے، دور ایک او کی مینڈھ پر ایک مورٹی کھڑی تھی

اور موراین دل کش بروں کے چھتر کو پھیلائے اس کے سامنے تاج

ر باتھا۔ساری کا ئنات نغمہ ر برتھی۔ اور زمین محور گھومتی ہوئی تاج رہی

تھی۔اس دلکش، دلفریب اور ابدی قص کے سامنے انسانی زندگیاں

اس کی مسرتیں اور عم کس قدر ہیج تھے۔ان کامنیع نامعلوم اور ان کی

منزل نا پید....مور کے چھتر برمختلف رنگون کی نازک چھلکیاں بدلتی

جاتی تھیں۔ ارغوانی ....آسانی ...وهانی، خوشیال ....عم ....

زندگیاں.... برکاش نے سوجا بیز مین ناچتی جائیگی ، بہال تک کہ

انسانی زندگی اس کی تہذیب ،تدن اس کے دعا دی باطل را کھ کا ڈھیر

ہوجائیں گے۔زمین جاند کی طرح غاموش اور مغرور ہوجائے گی۔

ليكن چربھى بيز مين ناچتى جائے گى ..... ہم كسقد رحقير ہيں۔ بير كاش

نے سوچا، بیر کی پتیوں برسوئے ہوئے ٹاٹروں کی طرح.... یکا یک

کیکر کے ایک درخت کی چوٹی پر بیٹھا ہوا کو اچنے اٹھا اور ساری

كائنات ميں اجالا ہى اجالا ہوگيا۔ زمين كارفص رك گيا، بنيے كى بيس

بیں بند ہوگئی۔مور اورمور نی مغرب میں آمول کے جھنڈ کی طرف

# گرجن کی ایک شام

عرشی اور ارضی کی بحث بہت برانی ہے۔وہ ادیب جو ہر وفت آسان برنظر رکھتے ہیں۔ان کی خدمت میں صرف بیہ کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ ہماری زمین بھی ایک ستارہ ہے۔

(میکسم گور کی)

مدتوں سے تہمیں خطنیں لکھ سکا۔ شایداوشا کی فریم کاریوں کو بھو لنے کی کوشش کررہا تھا یا پھر جگدیش کی دلدوز محبت کا آخری منظر دیکھنے میں مصروف تھا۔ پھٹھیک طرح سے تہمیں نہیں بنا سکتا۔ ممکن ہے کہتم بوچھو۔ کیا جگد لیش بھی محبت کرسکتا ہے۔ موٹا سا آدمی۔ ممکن ہے کہتم بوچھو۔ کیا جگد لیش بھی محبت کرسکتا ہے۔ موٹا سا آدمی۔ گو پچھا تنا موٹا بھی نہیں ۔ لیوں پر ہروقت مسکرا ہٹ شکار کا شوقین۔ برج اور بیر کا بجاری ۔ کیا ایسا شخص بھی الفت کی ستمکار یوں کی تاب برج اور بیر کا بجاری ۔ کیا ایسا شخص بھی الفت کی ستمکار یوں کی تاب لاسکتا ہے۔ تو میری جان ، میر سے یاس اس کا جواب یہ ہے لاسکتا ہے۔ تو میری جان ، میر سے یاس اس کا جواب یہ ہے کے متعلق کے سیمتمہیں اس جگہ کے متعلق کے سیمتمہیں اس جگہ کے متعلق

بائے وہ صبح کی رانی کہاں گئی؟ ....وہ رانی جو کم ہوتے ہوئے اندھیرے کے نازک سابوں میں شبنم کے موتی جیکاتی ہوئی آئی تھی۔ اور برا صفة ہوئے توریسے شرما کر پھراس تاریل میں کم ہوگئی... ہائے وه صبح كى رانى! وه بهت ديرتك ايك رجث يرنها تاريا-ال كى روح ہلکی ہوگئے تھی ۔اور دل ور ماغ ہرشم کے خیالات سے کریزاں آم کے درختوں برجھوٹی جھوٹی سبز کیریاں لٹک رہی تھیں ۔اور ہرے بھرے طوطے ٹیں ٹیں کررے تھے۔ بیلوں کے پیچھے بیٹھا ہوا کسان ایک کھلونا معلوم ہور ہاتھا۔ اور بیل رہٹ کے محور کے گرد کھومتے جاتے تحے....رُول برول جواجیسے اس کے جسم کے ہر ذریے سے آواز نکل رہی ہے .....رُول .....رُول .....رُول ـ اس ہے مطلب اور ہے معنی صدامیں اسے ایک نامعلوم سی مسر ت محسوس ہونے لگی اور وہ آئیکھیں بندكركے نبياتا كيا اور سنتا كيا ..... رُول .... رُول بِمطلب، ب معنی منبع نا معلوم منزل نابید....اب وه آنگھیں بند کئے ہوئے بھی بیلوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے اس کسان کود مکھر ہاتھا جو کھلونے کی طرح معلوم ہور ہاتھا اور بیل جورہٹ کے محور کے گردگھو متے جاتے تقے...رُول...رُول....رُول....رُول....

公公公

ہے۔اس رفعت پر بہتے کر انسانی محبت بھی بلند ہوجاتی ہے۔خیالات و تاثرات میں غیرارادی اور غیر شعوری طور پر ایک انقلاب پیدا ہوجاتا ہے۔ د ماغ پر ایک عجیب سا وجد طاری ہوجاتا ہے۔ شفس کا دورہ تیز ہوجاتا ہے اور الیامعلوم ہوتا ہے کہ کا ندھوں پر سے منول بوجه تفاجوا ثفا كيا\_اوير ديمونواڙن وي جا ٻتا ہے اور شيح ديمونو دورمیلوں تک سلملہ ہائے کوہ کرتے اجرتے اور تھلے ہوئے نظر آیتے ہیں۔ چیتم زدن میں نظران بہاڑوں اور وادیوں سے پیسکتی ہوئی نجلے میدانوں پر پڑتی ہے۔اور نظر کا آخری نقطہ وہ ہے جہال دریائے جہلم کا یاتی جاندی کے پہلے تار کی طرح چیکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس بلندی پر پہنچ کر آ دمی سب پستیوں کو بھول جاتا ہے۔ وہ اييخ آپ كواتنابى ياك وصاف سمجھتا ہے جنتی كه بير سبيد برف جس کی آب و تاب میں موت کی خاموشی اور قدرت کی یا کیزگی بنہاں ہے۔ بیہاں آ کر جھے احساس ہوا کہ اوشا کی محبت کتنی حقیرتھی اوراس کا دائر وكتنا محدود، بيروه محبت تھى جوصرف ڈرائن روم ہى ميں كى جاسكتى ہے۔اس استوائی پھول کی طرح جوشیشے کی دیواروں کے اندرایک محبوس باغيج میں کھل سکتا ہے اور مصنوعی روشنی ،مصنوعی حرارت اور مصنوعی غذائیت کامختاج ہے، ڈرائنگ روم۔ریٹمی ساریاں۔ برقی قمقے مصنوعی حلتے ہوئے فقرے۔ میں حیران ہوں کیا واقعی مجھے اوشا

بتاؤں جہاں ہم گذشتہ ڈیڑھ ماہ سے پڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ ماحول ندصرف حيات معاشقة كالبكه بهارى تمام زندكى كاجز وإعظم ہے اور خاص کر محبت اور ماحول میں جو گہرانعلق ہے۔ وہ مجنول کی بادبیر پیمائی اور فرباد کی کوہنی سے صاف عیاں ہے۔ دور کیوں جاؤ۔ تمہار ہے وطن پنجاب ہی میں سوئی مہیوال کا افسانہ و محبت دریائے چناب کی پرشور روانیوں کا رہین منت ہے اور ہیر رانجھے کا دلفریب قصه الفت ذات یات اور قبائلی رکاوٹوں کی دیوار برعشق پیجال کی طرح آويزال نظراتا ہے۔ اور سے پوچھوتو غالبًا ہم کسی فرد واحدے محبت بين كرتے بلكه اكر محبت كرتے بين تو صرف اينے آب سے دراصل انسانی محبت بذات خودایک حقیرسی شے ہے بمحبت ہے کیا؟ یمی که دو دھڑ کتے ہوئے دلوں کاسٹکم کیکن جو چیز اسے عرفانی بلندیوں پر لے جاتی ہے یا بیتیوں میں گرادیتی ہے وہ اس کا ماحول ہی ہے۔ ماحول کی اہمیت سے انکار زندگی کی عظمت سے انکار ہے۔ بیجار اجگدیش بھی ابیا ہی کہا کرتا تھا۔لیکن آج اس کی اندر دھنسی ہوئی آتھوں سے یوچھوجن کے گردسیاہ حلقے پڑے ہوئے ہیں اور جنگی گہرائیوں کا الم سی بے کس زخمی مسکتے ہوئے آ ہو کے در د کا آئینہ دار ہے۔ سب سے بہلی بات جو میں تمہیں اس جگہ کی بابت بتانا جاہتا ہوں وہ اس کی بلندی ہے۔ بیرجگہ کے سمندر سے سترہ ہزارفٹ بلند

ے محبت تھی یا شایداس غیر فطری ماحول کا اثر تھا، جو باہر کی کھلی اور خوشگوار فضامیں پہنچ کرمٹ گیا۔

يہاں بحليال کوندتی ہيں، بادل گرجتے ہيں، رم جھم، رم جھم بارش ہوتی ہے اولے پڑتے ہیں۔ برف کرتی ہے۔ پھر ہوا کے چند تیز و تند جھو نکے آتے ہیں۔ اور مطلع صاف ہوجاتا ہے۔ آسمان خوشنما، نیلگول، آفتاب سونے کے تھال کی طرح درخشاں اور پر پھیلائے ہوئے۔ ہوا میں تیرتی ہوئی چیل کسی بری کی طرح حسین نظراتی ہے۔ہم اینے خیمے کا جالی دار بردہ کھو لتے ہیں۔ گرم کافی کی بیالی ہاتھ میں بندوق کاندھے پر لٹکائے باہر نظر دوڑاتے ہیں۔ جاروں طرف برف ہے۔ ہوا خاموش ہے۔ آسان صاف ہے۔ آہستہ آہستہ کافی پیتے اور چمڑے کے جونوں کے اوپر دھان کے خوشوں سے بنے ہوئے جوتے بہن لیتے ہیں اور شکار کی تلاش میں چل پڑتے ہیں۔ بہاں شکار بہت ملتا ہے۔جنگی بکریاں، رونسے، اور رہیجھ اور بھیڑ ہئے موخرالذکر بھولے بھٹکے شکاریوں کو ہی شکار كر ليتے ہيں۔ پھر رات كے وفت الاؤ كے قريب خيمہ ميں بحارا چوکیدار اوراس کا جانباز کتا آگ تا ہے ہوئے مایوسانہ نگاہول سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔کالی رات میں ہواسٹیاں ہجاتی ہے۔ بھیڑ نئے چلاتے ہیں۔ پھر برف کے تو دوں کے گرنے سے

ایک مہیب اور خوفاک آواز بیدا ہوتی ہے جو دُور دُور تک بھیلتی ہوئی معلومو ہوتی ہے۔ اس کے بعد خاموشی ، مکمل خاموشی ، موت اور سکون ، شکاری ہیں آئے گا۔ شکار کرتے سکون ، شکاری ہیں آئے گا۔ شکار کرتے کرتے وہ خود شکار ہوگیا۔ اس کی ہڈیاں برف کے قودوں کے نیچے ہیں اور ان پر بھیڑ نے ناچ رہے ہیں۔

لیکن گھبراؤ نہیں دوست۔ ہم ابھی تک زندہ ہیں۔ سیجے و سلامت اور اب تک ایک درجن کے قریب ریجیوں ، اور رونسوں ، اور بھیٹر یوں کو گولی کا نشانہ بنا جکے ہیں۔

جس جگہ ہماراکیمپ ہے، اس سے کوئی ڈیڑھ پونے دومیل بینچ مغرب کی طرف گرجن کا دکش مقام ہے، اس سے زیادہ دکش جگہ میں آج تک کہیں نہیں دیکھی۔ یہاں سے پورے دومیل بھی نہ ہوگا۔ لیکن اف! کتنا دشوار گذار راستہ ہے اور پھر کئی جگہ اسقدر پھسکن ہوگا۔ لیکن اف! کتنا دشوار گذار راستہ ہے اور پھر کئی جگہ اسقدر پھسکن ہے کہا گر ذرا پاؤل ادھراُ دھر ہونے سے تواز ن برقر ار نہ رہا تو چلنے والا چشم زدن میں سیکڑوں فٹ ینچ برف سے اٹی ہوئی کسی کھڈ میں جا گرتا ہے۔ اب تو ہم اس راستے سے کسی قدر واقف ہوگئے ہیں لیکن پھر بھی متواتر برف وبارال سے ہرروز نیار استہ تر اشنا پڑتا ہے۔ اور پھر بھی دلجمعی سے چلتے وائیں یابا ئیں نیچ نظر پڑجائے توان اور پھر بھی دلجمعی سے چلتے وائیں یابا ئیں نیچ نظر پڑجائے توان اور پھر بھی دلجمعی سے چلتے وائیں یابا ئیں بے نظر پڑجائے توان

# For

گرجن کا مقام گرمیوں میں رہنے کے لئے بہترین جگہ ہے۔ جیرت تو سیہ ہے کہ وہ ہزاروں سیاح جو ہرسال گھرگ جاتے ہیں، انہیں بیمعلوم نہیں کہ کرجن گلمرگ سے کس فندرنز دیک ہے۔ گرجن میں کہیں کہیں برف کے ٹیلے ہیں تو کہیں ایسے ہموار تلے جن برگرمیوں میں رکیتم کی طرح نرم اور ملائم گھاس آئی ہے۔ کہیں کہیں یہاڑ کی شکنوں میں تنگ کے تناور درخت کھڑے ہیں جو برف و باراں میں محفوظ خیموں کا کام دیتے ہیں، یہاں یا کی بھیلیں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی اورخوشما سب سے بڑی جھیل کوئندن سر کہتے ہیں۔ سیہ كوئى وهائى تنين ميل كمبي چوڙي ہوگی۔سال ميں دس مہينے تے بستہ رہتی ہے۔لیکن جب ہم نے اسے دیکھاتو گہرے میلے رنگ کا ایک تخته وآب بن رہی تھی ،اور جاروں طرف پیلے پیلے جنگلی پھولوں سے مرضع تھی۔ یہ جھیلیں غالبًا دنیا کی سب سے او کی بھیلیوں میں سے ہونگی اور اس زمانے کی یادولائی ہیں جب تمام دنیاز سریط آب تھی۔ پھر جب آہستہ آہستہ ہمالیہ کے پہاڑ نمودار ہوئے تو بیالیں وہیں یانی کے گڑھوں کے مانندرہ کنیں۔

بندرسر پرغروب آفاب کاجونظارہ ہوتاہے۔وہ جھیل ڈل پر میسر ہے۔نہ ولر پر، یہاں نہ ہوٹل ہیں نہ شکارے۔نہ سیاح، نہ

موٹریں ،نہایت دشوار گذاررا سے ہیں جوسال میں صرف تین جار ماہ محطے رہتے ہیں۔ اور جن پر جفائش اور خانہ بدوش گڈر بئے اپنے روبوڑوں کوکرجن کے مرغزاروں میں چرانے کے لئے لاتے ہیں۔ اوراگست کے پہلے ہفتے ہی میں چر نیجے کی آبادیوں میں طلے جاتے ہیں۔شاذہی کوئی سیّاح بیہاں آنکلتا ہے۔شکار کا شوقین یا تنہائی کا دلداده،اور پھرا ہے شاذہی واپس جانا نصیب ہوتا ہے پھر میبل کہیں برف کے تو دوں میں یا بھیڑیوں کے پیٹ میں، یا ان تناور تنگول کے قریب اس کی قبر بنتی ہے۔اس لحاظ سے گرجن کے دیوتا کو پردیسیوں، مسافروں اور سیاحوں سے بہت نفرت ہے۔ وہ تبیل جا بتا کہ ماسوائے ،ان بہاڑی گڈریوں کے جواسے بوجے ہیں اور کسی کا بھی اس کے علاقے میں گزر ہو۔ گڈریئے جانتے ہیں کہ گرجن دیوتا جس برناراض ہوتا ہے اسے موت کی سزا دیتا ہے ، اور جس برخوش ہوتا ہے اس کی بکریوں میں دودھ زیادہ کر دیتا ہے ، اس کی بھیڑوں کو نہایت خوبصورت ملائم رہیم سے ڈھک ویتا ہے۔ برف میں، جھکڑ میں، طوفان میں، ہر حالت میں اس کے ربوڑ کی

کرجن کی ایک دلفریب شام کا ذکر ہے، میں جگدیش اور ریوا ایک بہاڑی شکاری جسے ہم تر ائی کے علاقے سے اپنے ساتھ لگانے میں بھی بھی بھی خلطی نہ کرتی تھی۔ لیکن وہ ان بھولوں کا نام نہ جانتا تھا۔ اچھا شکاری بھی اچھا شاعر نہیں ہوتا۔ اس کے بھور بے رخسار اور بھی بھورے ہو گئے۔ اور وہ رُک رُک کر بولا۔" مجھے .... پہتنہ۔ نہیں۔"

جگدلیش کور بوا کی بے جینی میں بہت لطف آیا۔ پھروہ آہستہ سے بولا۔

'' ٹھیک ہے ان پھولوں کے نام سے کسی کو آگاہ نہ ہونا چاہئے۔شایدان پھولوں کا کوئی نام ہی نہیں۔اور یوں بھی خوبصورتی کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ حسن کی کوئی ذات نہیں۔''

میں نے مسکرا کر احتجاجاً کہا۔ ''جملہ حقوق محفوظ ،تم میری باتیں دہرار ہے ہو۔''

ر بوا بے بینی سے اپنی جگہ پر ہلا۔

جگدلیش نے مزاعاً کہا۔ ''ہونہ۔ جملہ حقوق محفوظ! شایدتم ہیں سمجھ رہے ہو کہ تم اوشا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہو۔ارے بھلے مانس ، یگرجن ہے گرجن۔''

جگدیش نے بہ مشکل بیفقرہ زبان سے ادا کیا ہوگا کہ بادل زور سے گرجا۔ بہاں موسم کتنا غیر معین ہے۔ بل میں دھوپ، بل میں برف وہاراں، ریوانے ایک نظر بھر کران بادلوں کی طرف دیکھا

لائے تھے۔ شکار کھیل کر واپس کیمپ کی طرف جارہے تھے۔ اور راستے میں نندن سرکے مقام پر بیٹے کرستانے لگے تھے۔اس وقت سورج غروب ہونے کو تھا۔ ہوا میں الی خنگی تھی کہ ہرسانس میں برف كے لطيف گالے منہ كے اندرجاتے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ كرجن كى چوتى ير أجلے أجلے بادل منڈلار ہے تھے۔ بادلوں اور و وبتے ہوئے سورج کے مکس سے ایسامعلوم ہوتا تھا کہ کسی عالیشان تحل کے نیلگوں فرش پر ایک طلائی ستون کھڑا ہے اور ایک مرمریں محراب کوسہارا دے رہا ہے۔معا جگدیش نے یانی کی سطح پر ایک سنگریزه بچینکا۔ارتعاش پیدا ہوا۔اور دوسر بے کمحہ میں وہ خوبصورت تحل اور طلائی ستون تفرتھرا کر لاکھوں جواہر ریزوں کی صورت میں بلھر گیا۔اب یانی کی سطے پر لاکھوں سورج متلاطم ہے۔جگدیش نے ہاتھ بردھا کرایے قریب کے پہلے پھولوں کوتو ڈکرایک کچھا بنایا اور البيل اين كوث يرثا تكتي بوئ يولا-" كتن خوبصورت جمول ہیں۔ان کی مہک،ان کارنگ، بیمست کردینے والا کیف آورتعظر۔ ر بواان خوبصورت بھولوں کا کیانام ہے۔؟''

ر بواکسمسایا، وہ رونسوں کی قشمیں بہجانتا تھا۔ ریجھوں کو دو میل کی دوری سے سونگھ لیتا تھا۔ اس کی نیلی آئھوں میں عقاب کی سی میل کی دوری سے سونگھ لیتا تھا۔ اس کی نیلی آئھوں میں عقاب کی سی تیزی تھی۔ جوس کی طرح سامنے سے اڑنے والے سہنو لے پرشست تیزی تھی۔ جوس کی طرح سامنے سے اڑنے والے سہنو لے پرشست

میں بقیناً اپنا توازن برقر ارنہ رکھ سکتا۔ اب میں برجھے کے سہارے کھڑا زور لگار ہاتھا۔ کیونکہ رسّا بائیں طرف جھکا ہوا تھا۔ جاروں طرف دھند جھا گئی تھی۔

اوبرے دیوا کی آواز آئی۔ 'سنجل جاؤ۔ ''جل جاؤ۔'' ''کیا ہوا؟''میں نے جلا کرکہا۔

جگدیش کی آواز آئی۔'' میں برف برگر گیا ہوں۔اُف کتنا دردہے اٹھانہیں جاتا۔ پاوُل میں ضرب آگئی ہے۔''

''اٹھو،اٹھو،کوشش کرو۔''میں نے رسی پرزورلگاتے ہوئے کہا۔ طوفان نے ہمیں گھیرلیا تھا۔ دھندسفیدتھی۔لیکن تاریکی سے بھی بدتر ،میرے اور دیوا کے درمیان جگدیش کہیں نیچ برف پر گراہوا تھااور ہم اسے اٹھانہ سکتے تھے۔

ریوا کی آواز آئی۔''توازن ٹھیک رکھو۔رس کو دائیں طرف جھٹکا دو،ایک ....دو...تین۔''

براز وراگایا \_ کین جگدیش اٹھ نہ سکا۔

جواب گرجن کی چوٹی کے گردا کٹھے ہورہے تھے۔اس نے نتھنے پھیلا کر شالی ہوا کوسونگھا، اور پھر اپنے فرغل کے بٹن بند کرتے ہوئے بولا۔'' جلدی چلو۔طوفان آرہاہے۔''

ہم نے این سمور کی ٹو پیال پھولوں کے تختوں سے ڈھونٹر نکالیں اور انہیں بہن کر چل کھڑے ہوئے۔ اگر چہ ابھی وھوپ چنگ رہی تھی۔ کیکن کئی جگہوں پر پہاڑوں اور گھاٹیوں کے مختلف حصّول برسفید بادل ایناسایه ڈال رہے تھے۔ ہوا کی خنگی ہر کخطہ بڑھتی جاربى تقى اورېمىن تواجعى بېت او پرايىنىمىي تك پېنجنا تھا-ہم جلد جلدليكن نهابيت خاموشي سے راستے پر چڑھتے جاتے تھے۔ كرجن كى چوٹی پر سے بادل نیجے کی طرف بھسل رہے تھے۔ایک ہلکاسا جھکڑ جلنے لگا تھا اور کہیں کہیں روئیں جیسی تیلی اور ہلکی دھند ہمارے راستہ میں آجاتی تھی۔ ہم نے اپنی رفتار اور تیز کردی کیکن کوئی بون گھنٹہ کے سفر کے بعد طوفان نے ہمیں ہی لیا۔ ہلکی ہلکی بارش ، اور پھر كرئيرى اوراس كے ساتھ فوراً ہى برف گرنی شروع ہوئی ربواسب ہے آگے تھا۔ درمیان میں جگدیش ، اور آخر میں میں ، ہم نتنوں کی کمر میں ایک ہی رسی بندھی ہوئی تھی۔ ریوا ہمارا رہنما تھا۔ بندرہ بیس منٹ اور جلے۔ ایکا یک میری کمرکوایک سخت جھٹکالگا۔ بہت سخت ،ا تنا سخت کہ اگرمیرے حواس بجانہ ہوتے اور بر چھامیرے یاس نہ ہوتا تو

ہوئے ہو جھا۔

جگدیش سهارالیگراٹھ کھڑا ہوا، مگر بھر فوراً برف پر بیٹھ گیا۔
''مجھ سے تواب چلا بھی نہ جائےگا۔ پاؤں میں ضرب آئی ہے۔'
جاروں طرف سفید دھند جھا گئی تھی۔ ہوا میں ایک وحشیانہ
تیزی تھی۔ برف خاموش سے گررہی تھی۔

''ہُوآ ۔۔۔ آہُو ، ہُوآ ۔۔۔ آبہو ، ہُوآ ۔۔۔ آ۔۔۔ آبہو ۔' ریوا
نے چندلمحوں کے بعد پھرسیٹی بجائی ۔ کہیں سے کوئی جواب نہ آیا۔
ریوانے ایک متعتن وقفے کے بعد پھرسیٹی بجائی اور ہم تینول
دھڑ کتے ہوئے دلوں سے اس کے جواب کے منتظر رہے۔ لیکن
کانوں میں صرف بڑھتے ہوئے طوفان کے وحشیا نہ قبقہے تھے۔ سردی
دم بدم بڑھر ہی تھی۔ ہاتھ پاؤں سُن ہور ہے تھے۔ آئکھول میں نبیند
آر ہی تھی۔

''مت سوؤ۔ جگد کیش مت سوؤ۔ ''ریوا نے سیٹیول کے درمیان کے وقعے میں کہا۔

میری آنکھوں میں ایک عجیب ساخمار چھار ہاتھا۔ بیوٹے بند ہوئے جاتے تھے۔ جانتا تھا کہ مجھے سونا نہیں چاہئے۔ جانتا تھا کہ بع خمار موت کاخمار ہے یہ نیند ہے۔ آخرادر بھی نختم ہونے والی نیند پھر بھی آنکھیں جھپک جھپک جاتی تھیں اور جگد کیش بچارا تو بالکل اونگھر ہاتا۔ ریوانے ہم دونوں کی طرف و کھ کر کہا۔ ''میری بات سنو، میری بات سنو، میری بات سنو، دیکھود کیھو، میری طرف دیکھو، اپنی مٹھیوں میں برف میری بات سنو، دیکھود کیھو، میری طرف دیکھو، اپنی مٹھیوں میں برف میری بات سنو، دیکھود کیھو، میری طرف دیکھو، اپنی مٹھیوں میں برف میری بات سنو، دیکھود کیھو، میری طرف دیکھو، اپنی مٹھیوں میں برف میری بات سنو، دیکھود کیھو، میری طرف دیکھو، اپنی مٹھیوں میں برف

''ہُوا آ آ آ .....ہو۔ ''ہوا آ آ آ .....ہو۔'' دور نیجے ہے کسی مرحم سیٹی کی آ واز سنائی دی۔ ریوانے جواب میں سیٹی بجائی۔ سیٹی کی آ واز ،ابیامعلوم ہوا کہ دور دور دور پھیلتی جارہی ہے۔ اور خطرے کاسکنل دے رہی ہے۔ امداد کے لئے پکار رہی ہے۔ اس سیٹی میں کتنا خوف تھا۔ کتنی التجا، کتنا در د، کتنی امید، ہمارے کان اس کے جواب کی طرف لگ گئے۔ کیا ہے جج سیٹی کا جواب آیا تھا۔ کیا یہ محض ایک واہم تو نہ تھا۔ مگر نہیں دور نیچ کہیں سے پھر سیٹی کی آ واز سنائی دی ، مرحم، مرحمی امید دلا نیوالی اس برفانی طوفان میں وہ سیٹی روشنی کے مینار کی میٹھی۔ امید دلا نیوالی اس برفانی طوفان میں وہ سیٹی روشنی کے مینار کی میٹھی۔ امید دلا نیوالی اس برفانی طوفان میں وہ سیٹی روشنی کے مینار کی میٹھی۔ امید دلا نیوالی اس برفانی طوفان میں وہ سیٹی روشنی کے مینار کی میٹھی۔

قدر ہے تو قف کے بعد ریوانے پھرسیٹی بجائی۔ اور تھوڑی دریے بعداس کاجواب آیا۔ ایک سیٹی کہہ رہی تھی۔ ''ہم یہاں بیٹھے

ہیں۔ طوفان میں گھرے ہوئے ہیں۔ ' دوسری کہدرہی تھی۔'' گھبراؤ نہیں۔ ہم آرہے ہیں۔' دوسری سیٹی نزدیک آتے آتے پھر دُور ہوجاتی ۔ شایدراستہ سے برے ہٹنا پڑا ہوگا۔ اس طرح ایک گھنٹہ گزر گیا۔ آ دھ گھنٹہ اور اب ہمارے سامنے ایک جفائش ادھیڑ کا پہاڑی گھڑ اتھا۔ اس کی چھاتی پر ایک لاٹین بندھی تھی۔ جس کی مدھم روشنی اس تاریک دھند کو چیرتی ہوئی بمشکل ایک دوگز دور جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک چھیریرے بدن کا جوان کھڑ اتھا۔ لیکن دھند میں ان کی صورتیں اچھی طرح بہجانی نہ جاتی تھیں بس سائے سے معلوم ہوتے تھے۔

جفائش پہاڑی نے پوچھا۔ '' کیابات ہے، طوفان میں کیسے گھر گئے؟''

ریوانے جواب دیا۔ 'ہمارے ساتھی کو چوٹ آگئی اور .. 'اس نے فقرہ ناتمام رہنے دیا۔

جفائش بہاڑی چندمنٹ تک جیب رہا۔اس کا سانس دھونکن کی طرح چل رہا تھا۔

چند منف آرام کے بعد پہاڑی نے چھریے بدن کے جوان کوجگدیش کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ 'اے اٹھالو۔ میں بمشکل راستے کی رہنمائی کرسکوں گا۔''

چھررے سائے نے چند کھوں کے لئے تو قف کیا۔ پر وہ جھکا اور اپنے مضبوط ہاتھوں سے جگد لیش کواٹھا کراپنی پشت پر گردن کے قریب رکھ لیا۔ دوسرے پہاڑی نے ایک رسی سے حگد لیش کی ٹانگیں اس کی کمر سے باندھ دیں پھر ایک رستا اپنی کمر سے باندھ کر اس جوان کی کمر کے گرد لییٹا۔ پھروہ رسا مجھ تک پہنچا، میں نے اسے کمر میں باندھ کر ریوا کے حوالے کیا۔ آخر میں ریوا نے اسے مضبوطی سے اپنی کمر میں باندھ لیا۔

پہاڑی کا گھر ایک تنگ کے ینچے تھا۔ وہاں پہنچگر اس نے جلدی سے دو تین کھالیں نکالیں اور زمین پر بچھا ئیں اور دوسرے بہاڑی نے جگدیش کو دہاں لٹا دیا۔جگدیش بیہوش تھا۔ یا شاید برف کی نیندسور ہا تھا۔ادھیڑ عمر کا بہاڑی تنے کی کو کھ کے اندر گیا۔اور وہاں کے نیندسور ہا تھا۔ادھیڑ عمر کا بہاڑی تنے کی کو کھ کے اندر گیا۔اور وہاں سے اپنی مٹھی میں ایک گول مڑی ہوئی چڑ ہے کی تھیلی سی باہر لایا۔الاؤ کی سرخ روشنی میں میں نے دیکھا۔ یہا یک نافہ تھا۔

'' ذی شی لالٹین بچھادو۔' بہاڑی نے اپنے ساتھی سے کہا۔

''ادھرا نا بیٹا۔ ذراان کی کنیٹیوں کوا ہستہ آ ہستہ سہلا ؤ۔ بیرلو رفن۔''

وى شى نے جگدیش كاكن ثوب اتارليا اوراس كاسرايتي كود میں لیکراس کی کنیٹیوں کو آہتہ آہتہ سنہ سہلانے لگی ، بہاڑی تنے کا سہارا ليكر بينه كيا-الاؤكسرخ بالے ميں بہاڑى كاشكن آلود جيره صاف نظر آر ما تھا۔تھوڑی کسی قدرمضبوط تھی۔اور گردن کی رکیس یا ہرکوتی ہوئی تھیں۔ جگد کیش کا سانس بھی دھیما ہوجا تا۔ بھی تیز جلنے لگتا ، بھی اس میں گرز گرز کی سی آواز بیدا ہوتی جیسے کسی گھڑی کو جانی دیتے وفت سنائی دیتی ہے ..... اڑکی دھیرے دھیرے کنیٹیاں سہلارہی تھی۔اس کے سہلانے سے چمڑ چمڑ کی ایک عجیب خواب آورس آواز بیدا ہورہی تھی۔ میں ادھ مندی آتھوں سے اس کی طرف و يكفي لكا ـ وه جلد ليش يراس طرح جهلي موتي تقي كداس كا آوها چېره اندهیرے میں تھااور آ دھاالاؤکے ہالے میں، میں اس کا چہرہ صاف د مکیسکناتھا۔ بیرآرین اورمنگول خطوط کا ایک حسین مرقع تھا۔ زعفران اور گلاب کے رنگوں کا ایک داریا امتراح۔اس کے غلاقی پیوٹے اس طرح جھکے ہوئے تھے کہ آنگھیں بالکل بندمعلوم ہوتی تھیں۔ ذی شى .....معامير بول ميں خيال آيا كہ جو يچھ ميں و مكھ رہا ہوں سير ایک خواب ہے بیہ جوان لڑکی ، بیہ پہاڑی بونا ، بیٹنگ کا تنا۔ بیسرخ

جواب ایک طرف اندهیرے میں بیٹا ہواستار ہاتھ اندھیرے میں ایک لیے سانس کی آواز سنائی دی اور بہاڑی کا ساتھی الاؤکی طرف بردھا۔اسے تاریکی سے روشنی میں آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہ ایک جوان لڑکتھی۔اب اس نے اپنی سمور کی ٹوپی اتار چینکی تھی جس نے اس کے لیے بالوں کو چھپار کھا تھا۔ اس کی آئکھیں تکان سے نیم واتھیں اور جبیں لیپنے سے ترتھی۔اپ مضبوط ہاتھوں سے اس نے بہاڑی کی کمر سے لائین کو کھولا۔اور ایک پھونک مارکراسے بھادیا۔ پھرلائین ہاتھ میں لیکر سرکوایک طرف جھکائے ہوئے واپس اندھیرے میں چلی گئی۔

یہاڑی گھٹوں کے بل جھک گیا۔اورجگدیش کے تفس پرغور کرنے لگا۔ پچھ میں کرنے لگا۔ پچھ مرصے کے بعداس نے لکڑی کے بڑے پہم میں تھوڑا ساگرم دودھاور نافہ ڈال کر ہلایا اوراسے جگد لیش کے منہ میں انڈیل دیا۔ایک اور چہج میں اس نے کوئی اور چیز گرم کی جوغالباکسی جانور کی چربی معلوم ہوتی تھی۔اور بہت بدبودارتھی۔جب وہ چربی جانور کی چربی معلوم ہوتی تھی۔اور بہت بدبودارتھی۔جب وہ چربی اور اسے انگلی سے ہلاتے ہوئے ذی شی کو بیکارا۔

'' کیوں کیا بات ہے؟'' ذی شی نے وہیں اندھیرے میں بیٹھے ہوئے جواب دیا۔اس کی آواز سست اور مسمحل تھی۔

الاؤ\_بيسب يجها كيطويل خواب ہے۔شايد ميں اوشاكے بيضے کے کمرے میں صوفے پر لیٹا ہوا اس سینے کو دیکھ رہا ہوں۔ اور وہ ابھی ابھی ایک نیلی ساڑھی پہن کر اندر آئے گی اور مجھے سوتا دیکھ کراینی تحقیرا میزانسی سے مجھے جگادے گی۔اٹھو بےفکرالو۔ساڑھے یا جی ک كئے۔ایڈی كنٹر كا حكم .....میں نے خوف سے آتھ سے آتھ سے اللہ قدر ہے تو قف کے بعد میں نے پھرا تکھیں کھولیں تو وہی منظر تھا وہی يهاري بونا درخت سے بیٹھ لگائے بیٹھا بیٹھا سوگیا تھا۔لڑکی جگدیش كاسرسهلار بي تقى علديش كاتنفس اب صاف چل ربا تھا۔الاؤ كا باله تنك بهو كبيا تفا\_او تكھتے جا گئے ، بيليں جھيكتے جھيئتے اس خوبصورت كو و تکھتے و تکھتے آ ہستہ آ ہستہ بیرسارا منظرایک سکول ریز دھند کے میں

جب دوسرے دن آنکھ کھی تو نہ جگدیش تھا، نہ وہ جوان لڑکی۔ بہاڑی بونا بھی غائب تھا۔ میں اکیلا تنگ کے وسیع سائے میں لیٹا ہوا تھا کچھ دیر دل میں پیخیال جاگزیں رہا کہ کل جو کچھ دیکھا تفامح الك افسانه تفاء آنكي ملتة بوئ إدهرأ دهرد يكف لكا يهل تنے کی کو کھ نظر آئی ، بھر دُوریرے دھوپ میں ایک ربوڑ جرتا ہوانظر آیا۔ ڈھارس بندھی ، زور سے آواز دی۔ ''جگدیش...اوجگدیش-''

ر بوڑ میں سے دوایک بکر بول نے منہاٹھا کرمیری طرف دیکھا۔ یکا بیب نے کی کو کھ سے پہاڑی مسکراتا ہوا نکلا۔ '' گرجن د بوتا کی مہر بانی سے کل آپ کی جان جے گئی۔"

میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اور بہاڑی کی طرف تکتے ہوئے کہنے لگا۔ "شکریتیمہارااورتیہاری بہادرلڑکی کاہزار بارشکر ہیہ۔"

" کیانام ہے اس کا؟ ذی شو۔؟"

" نہاں ، ذی شی ، اس کا نام ہے۔ میری منتھی ذی شی بہت الچھی لڑکی ہے۔ گرجن دیوتا اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ سب بر فیلے راستوں سے واقف ہے اسے گرجن دیوتا بھی کوئی گزند تہیں پہنچنے دیتے ہے چھوٹی عمر ہی میں اس کی مال مرکئی تھی ۔ گرجن دیوتا ہی نے پالا ہے۔ گرجن دیوتاذی شی سے بہت مخبت کرتے ہیں۔'' ایک گرجن د بوتا ہر ہی کیا موقوف ہے۔ میں نے ول میں سوحیا۔اس سے تو ہر کسی کا دل محبت کرنے کو حیابتا ہے۔ میں نے بہاڑی بونے سے بوجھا۔ 'حکد کیش کہاں ہے؟''

پہاڑی نے جواب دیا صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو یاؤں کی موج بالكل نكل چكى كھى۔اب ذرانندن سرتك سيركرنے كو گئے ہيں۔ ؤی شی کو میں نے ان کے ساتھ جھیج دیا تھا۔ وہ دونوں اب واپس آتے ہی ہوں گے۔آپوخوبسوئے۔"

ہاں میں تو خوب سویا۔ میں نے دل میں سوجیا۔ کیونکہ رات بھر کسی نے میری کنیٹیوں پر ماکش نہیں گی۔وہ دونوں؟ بیلفظ سن کر میرے دل میں ایک نامعلوم سی خلش پیدا ہوتی۔ ایک خفیف سا انتشار، لمبخت جگدیش ہربار بازی لے جاتا ہے۔ میں نے بہاڑی سے آہستہ سے یو چھا۔ ' نندن سریبال سے گئی دور ہے؟'' در بهی کوئی کوس بھر ۔ سید ھے اس طرف وہ!'' " اجھا میں بھی نہا دھوآ و ک " بوڑھے سے بیہ کہہ کر میں جلتا بنا۔ میں چل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جگد کیش نہ تولا رڈیا تزن کی

طرح لنگرا ہے اور نہ ڈان جوان کی طرح حسین پھر بھی میخت عورتیں کیوں اس پر اتنی جلدی قدا ہوجاتی ہیں۔ کیا اس ونیا میں ہم ہی مہانما گاندھی رہ گئے ہیں۔آخر ہمارے پہلومیں بھی ایک حتاس دل ہے۔ سوز، ترقی ، شعریت سب کھے ہے۔ مگراس پر بھی سب

ہمیں ایک کھن چکر سمجھتے ہیں۔ آخر بیر تفاوت کیوں؟ جگد کیش میں اليسے كون سے لعل لگے ہیں۔موثی موثی آتھوں بر عینک جماكر

مرغے کی طرح جھاتی نکال کر چلنے سے کون سے سُرخاب کے برلگ

جاتے ہیں۔وہ چڑیل اوشا بھی اس پر مرتی تھی۔ کمبخت، یو ہی سوچتے

سوجتے، ول ہی دل میں کڑھتا ہوا جلا جار ہا تھا کہ ایکا بیک سامنے

سے ایک دلکش بنسی اور پھرایک بلند قبیقیے کی آواز سنائی دی آنکھا تھا کر

دیکھاتوسامنے کے ٹیلے پر سے جگد لیش اور ذی شی حلے آرہے تھے۔ دونوں نے کمبے سموری فرغل پہن رکھے تھے۔ دونوں کے سرول پر سموری ٹوبیال میں۔جن پرایک طرف کو پہلے پیولوں کے سکھے بند ع من حرار الله المان وقيم المحصر بهت نا كوار كذرا\_

" اتنی در سوئے رہے؟ "جگدیش نے سوال کیا، سوال کیا تھا۔سراسرتفحیک تھی۔

"أى جلدى جاك المصيح؟" مين في جواب ديا -جواب كيا تقاسراسرطنزهی\_

" نہائے جلے ہو؟ "جگد کیش نے بوچھا۔ ''یاوُل کی موج نکل گئی ہے کیا؟''میں نے جواب دیا۔ ذی شی نے ایک دلکش فہقہہ لگایاء اور اینا بایاں باز ومیرے بازومیں ڈال کر کہنے گئی۔ '' آؤ ہم نینوں واپس نندرسرکوچلیں۔'' جنب تهم نندن سر کو حطے تو جگد کیش اپنی عینک صاف کرریا تھا اور میں دل میں کہدر ماتھا کہ اے پُرفن حسینہ تونے اس وفت تو ہم دونوں کوخوش كردياليكن جلديا بدبر تخجيراس امركا فيصله كرنا ہوگا كه تو دونوں میں

اورجلدی اس امر کافیصله جوگیا، میں نندن سریر نها تار ہااوروہ رونوں پھولوں کے تختوں میں نیم بنہاں خدا جانے کیا باتیں کرتے اگرکل کی طرح ایک اور ایسی ہی بر مانی اور طوفانی شام آگئی تو گرجن دیوتا کی بدد عابوری ہوجائے گی۔

اب بدن الجیم طرح ہے گرم ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں غنودگی سی آنے کئی تھی۔ د ماغ میں جیسے شہد کی مکھیاں بھنبھنار ہی تھیں۔ میں نے اٹھ کر کیڑے ہے اور جلنے لگا۔راستے میں پھر جھے جگد کش اور ذی شی مل گئے۔ ذی شی کے رخساروں کی لالی بڑھ گئی تھی۔اس کی م تکھیں نیجی تھیں۔ جگدیش کی جھاتی ضرورت سے زیادہ ہاہر کونگی ہوئی تھی۔ایک نئے بھرتی شدہ لفٹنٹ کی طرح اس بار ذی شی نے چلتے جلتے میرا ہاتھ نہیں پکڑا۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا۔ بیٹا صبر كرو\_رونے دھونے سے كيا ہوتا ہے۔اليے كئى چركے كم كھا تھے ہو۔ گرجن میں زندگی ایک سینے کی طرح گذرتی ہے۔اس سینے میں ریشمیں گھاس کے بےشار قطعے ہیں۔ان قطعوں کے اندر کہیں كہيں تنگ كے درخت ہیں۔ ان تنگ كے درختوں كے يہج گڈریتے اور ان کے ریوٹر رہتے ہیں۔ دن جرر پوٹر سبزے کے قطعوں میں گھاس چرتے ہیں۔ کورتے ہیں، ناچتے ہیں، میں میں بابا كرتے ہيں۔ بھی نا كام رہتے ہيں تو ايك دوسرے كوسينگ مار ماركر لہولہان کردیتے ہیں۔ گڈریئے مینڈھوں کولڑاتے ہیں۔شرطیں برتے ہیں۔ہارتے ہیں۔جینتے ہیں الغوزے بچاتے ہیں۔شکنجہ کھیلتے

رہے، بھی بھی ہنس پڑتے بھر کان ہی کان میں ایک دوسرے کو بچھ کہتے ،ایک دوسرے کی طرف بھول تو ڑنوڑ کر پھینکتے جگد کیں نے خدا جانے اسے کیا کہا ذی شی رکا کی بھاگ اٹھی۔جنگل کی مست ہرنی کی طرح ، جلد کیش اس کے پیچھے اٹھ کر دوڑ نے لگا۔ ہاں واقعی یاؤں کی موج نکل چکی تھی۔ پھولوں کے تختوں میں اس نے کئی چکر کھائے۔ مگرذی شی کہاں اس کے قابومیں آئی تھی۔اوراس کے لمبے کے سیاہ بال ہوا میں لہرار ہے ہے۔وہ بھا گئی ہوئی پھولوں کے تختوں سے برے شیلوں برسے چھلائلیں لگاتی ہوئی دورنکل کرنظر سے اوجھل ہوگئی۔جگدیش بھی بھا گنا نظروں سے غائب ہوگیا۔اب میرے سامنے صرف سمور کی دوٹو پیاں بڑی تھیں اور پھولوں کے مسلے ہوئے سختے۔ یخ کی طرح سردیانی نے جسم اکڑا دیا تھا اور ہونٹ نیلے كرويئے تھے۔ میں نہا كر بہت وہرتك وهوب تا بيّار ہا۔ آج كرجن د بوتا کی چوتی پر با دلول کا نشان بھی نہ تھا۔ میں پہاڑ پر اس سلوٹ کو و هونڈنے لگاجس کے اندر خیمہ تھا۔ لیکن وہ سلوٹ بیہاں سے نظر نہ آتی تھی۔ جگدلیش اور ذی شی کہاں گئے۔ بیسوچکر میرا منہ لال ہو گیا۔اب تو گرجن کو ہی اپنی قیام گاہ بنانا ہوگا۔ آج ریوا کو کہنا ہوگا۔ مزدوروں کوساتھ کیکرجائے اور خیمہ اور دیگر سامان اٹھوا کریہاں لے آئے۔اس برفانی سلوٹ سے ریتنگ کی پستی زیادہ محفوظ حکہ ہے اور

تازہ رکھے۔ دودھ سے مکھن نکالنے کا طریقہ بھی بہت عجیب ہے۔ یہاں نہٹی کی مظی ہے۔ نہ بلونا۔بس ایک کھال میں اس کے نصف مجم کے برابر دودھ ڈال دیاجاتا ہے۔اور ایک چروائی اس کھال کو اچھی طرح سے بند کر کے ایک تھکنے کی طرح کھاس برلٹا دیتی ہے۔ اور پھر جس طرح آٹا گوندھاجاتا ہے اس طرح کھال کوائے ہاتھوں سے بار بار گھوندھتی ہے۔ کئیں بھری ہوئی ہیں۔ چہرہ لال ہے۔ منکھوں میں جبک ہے۔ زبان برکوئی بہاڑی گیت ہے اور کھال گوند ہے جارہی ہے۔ کوئی ایک آوھ گھنٹہ کے بعد کھال کے اندر دودھ اور مکھن الگ الگ ہوجاتے ہیں۔ دودھ الگ دوسری کھال میں ڈال لیا جاتا ہے۔ اور مکھن ہاتھ سے اتار لیا جاتا ہے۔ دودھ خالص بھی ہوتا ہے اور گاڑھا بھی۔اس دودھ میں یاتی کم اور مکھن زیادہ ہوتا ہے اور جب پیوتو ایسامعلوم ہوتا ہے گویا شیریں مکھن کا سال ہے کہ گلے میں اتر تا جارہا ہے۔اس دودھ کوئی کرنبیند بہت آئی ہے۔ساری زندگی ایک سینا معلوم ہوتی ہے اور در اصل کرجن ہے بھی ایک سینا ہی۔ ورنہ ایسے ایسے مقام تو اب نابید ہوتے جارہے ہیں۔اب تو دنیا کے حقیقوں سے بھری جارہی ہے۔ کی دودھاور کی محبت اور ملی انسانیت اور پھرزندگی کارخانے سے گھرکے گندے کن میں اور گندے صحن سے کارخانے کے گندے ورکشاب تک محدود

ہیں۔ پھر جب شام ہوجاتی ہے اور مغربی افق کی آخری لال دھاری تاریکی میں کم ہونے لگتی ہے تو رپوڑوں کو واپس تنگ کے درختوں تلے لے آتے ہیں۔الاؤکے اردگر دبیٹے کر کھانا کھاتے ہیں۔کھانے میں دودھشامل ہوتا ہے اور مکھن اور مکی کی روٹی بھی نمک یا گڑیا نیچے کی بستیوں سے بھی بھی بیاز اورسرخ مرجیس بھی آجاتی ہیں۔ورنہ اکثر وہی دودھ اور مکئی کی روٹی وہی اور مکھن، پنیر، گرجن میں ہر چرواہے اور چرواہی سے کے جسم سے پنیر کی سوندھی سوندھی بو آئی ہے۔جواکٹرشہری طبیعتوں کو بہت بری معلوم ہوگی۔ پینداین این ا غازه اور بودراورلپ سٹک کی جگہ جرواہیاں یہی دوده مکھن استعال کرتی ہیں۔ تیل کی جگہ بھی مکھن بیہاں مٹی کے برتن بہت کم ہوتے ہیں۔دودھ کی کھالوں میں دودھ کرر کھاجا تاہے۔دودھ دو ہتے وقت جرواہیاں شرطیں برتی ہیں۔ کس کی بکری زیادہ دودھ دیتی ہے۔ کون زیادہ دودھ کی دھاریں اینے منہ میں ڈال سکتی ہے۔ پیم گرم دودھ کی تازہ دھاریں جب پیاسی زبان سے جالگتی ہیں تو دل کووہ فرحت نصیب ہوتی ہے کہ جائے اور گو گو ،سب بھول جاتے ہیں۔میرے خیال میں زندگی کا بہترین مصرف سے کہ آدمی بارہ ہزارفٹ کی بلندی برایک تنگ کے درخت کے تلے رہے۔ بریال چرائے۔ الغوز \_ بجائے اور تازے دودھ کی دھاروں سے شام جان کو ہردم

سمجھایا۔کہانی سنانے والے چرواہے کومعلوم تھا کہایک بارواٹو کولک سر کی گھاٹی میں گرجن دیوتا ملے تھے۔ جاندنی رات تھی اور گھاٹیال اور چوٹیاں اور میدان ایک روہ کی خاموثی میں کھوئے ہوئے تھے۔ نه ہواتھی، نه نغمه، نه باول اور اس خاموش بے حس وحرکت کا کنات میں صرف دودل دھڑک رہے تھے۔ ریمی اور واٹو۔ واٹو اور ریمی اور والونے جرات کر کے رہی کا ہاتھ پکڑلیا تھا۔ عین اسی وفت والو کو سامنے ایک سپیربرف کا گولا ہوا میں اڑتا ہوانظر آیا۔اس نے تھبرا کر ر می کا ہاتھ جھوڑ دیا۔ گولا ہوا میں اڑتا ہوا آسان کی طرف برواز كرنے لگا۔اور پھراس كے سامنے زمين سے آسان تك برف كى ایک لکیرسی هنچ گئی تھی۔ ریمی کی ہنگھیں بندھیں اور چیرہ سپید۔اور والواس لكيركود مكير كاغينے لگا كيكن وه رئمي كى محبت سے دست بر دار نہ ہوا۔ گرجن و بوتا نے اسے ایک بار پھر سرزنش کی۔ کہانی سنانے والے جرواہے کومعلوم تھا کہ س طرح واٹو کوکر جن دیوتانے رات جر طوفان میں گھیرے رکھا تھا۔ واٹو کواس بھیا نگ رات میں بھی بھی گرجن دیوتا کی خشمگیں آواز سنائی دیتی۔ ''ریمی کی محبت سے باز آ ، ریمی تیری نہیں ہوسکتی۔' مجھی مجھی اسے بھیڑ بکریوں کی آوازیں سنائی ریتیں کبھی کھی کوئی جاتا ہوا الاؤ کسی تنگ کے بیچےنظر آجا تالیکن ہیر سے گرجن دیوتا کے کر شمے تھے، وہ رات بھرطوفان میں گھرار ہا،اور

رہتی ہے۔اس زندگی میں بجے پیدا ہوتے ہی بوڑھوں کی سی باتیں كرنے لكتے ہیں۔لین گرجن میں ابھی تک ہر پوڑھا اور نوجوان بجین کی معصومیت لئے ہوئے ہے۔الاؤ کے جھنے ہوئے کوئلوں کی مدهم روشی میں جرواہیاں اون سے بچھ بن رہی ہیں۔تکلی گھوم رہی ہے، ان کی باہیں اور چیرے اور آئکھیں ایک خاص ترتیب سے حرکت کرتی ہیں، جیسے بیکھن کی پتلیاں ہیں۔ایک چرواہا کہائی سنا ر ہاہے۔ر کمی کی کہانی تم نے سی ہے۔ر کمی گرجن کی سب سے سین لا کی تھی۔وہ تنگوں کے سابوں میں میل کرجوان ہوئی تھی اور نندان سر کی نیلی جھیل کاعکس اس کی وککش آئی تھوں میں جبکتا تھا۔اس کی جبیں گرجن کی برف کی طرح سبید تھی۔اور ڈو سے ہوئے سورج نے اس کے گالوں کو چوم کرانہیں ایک جاودانی چیک عطاکی تھی۔الیماڑ کی کسی و بوتا ہی سے بیاہے کے لائق تھی۔ کسی چرواہے کو اس سے محبت كرنے كى جرات نه ہونى جا ہے تھى۔ كرجن ديوتا كاسابياس برتھا۔ وه اکثر دن بھراکیلی گھوتی تھی۔ بھی بھی وہ بے خوف وخطر گرجن کی سب سے او تھی چوٹی پر چلی جاتی۔شایداس نے دیوتا کے درشن کر لئے تھے۔وہ اینے مال باپ کو بہت پیاری گئی ۔ لیکن افسوس وہ جان بوجھ کرموت کے منہ میں جارہی تھی۔اے کئی بار بچھدار بوڑھے جروا ہوں نے سمجھایا۔ لیکن وہ نہ مانی گرجن دیوتانے بھی اسے گئی بار

زیادہ خوشی محسوس کرتی ہیں۔اے بیہاں کی پتلیوں یا الغوز ہے بجاتے ہوئے گڈر بول۔ یا گرجن د بوتا کی بہیانہ حرکتوں سے ذراجھی دلچیسی تہیں، وہ قدرت سے طوفان سے موت سے ایک بہادر سیاہی کی طرح مقابلہ کرنا جانتا ہے۔اسے معلوم ہیں کہ اوشاکی بے وفائی نے میرے دل میں کیا آگ لگا رکھی ہے۔ اور اب گرجن کی برفاتی واديوں ميں ايك نئے الاؤ كے شعلے لہكنے لگے ہيں۔وہ صرف ايك خوشبو کی تعریف کرنا جانتا ہے۔ جب وہ بھی رویسے کی زخمی کر کے فوراً اس کے نافے برزور سے ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ نافے کی تھیلی میں خوشبو کی کیٹیں بکرنگل رہی ہے۔ریوا اینے شکار پر جھکا ہوا ہے۔نانے کو مضبوطی سے پکڑ کر اور اسے جاتو سے چیر کرجسم سے الگ کر ڈالٹا ہے۔ کہتے ہیں اگر نافے ہران کا شکار کرتے ہوئے فوراً ہی اس تھیلی کو نہ پکڑلیا جائے تو سارا نافہ ہرن کے جسم کے اندر ہی جذب ہوجا تا ہے۔اور تھلی میں ذراسی بھی خوشبو ہیں رہتی ۔اور تا فہ نا فہبیں رہتا، بلکہ مخص چر ہی کی ایک ہوٹ۔ ریوا صرف نافے کی تعریف کرسکتا ہے۔ بنیر کی سوندھی خوشبو سے اسے کھن آتی ہے۔ ذی شی کے بالوں، ذی شی کے کیڑوں اور ذی شی کے جسم میں بھی بہی پنیر کی سوندهی خوشبو سے اسے کھن آئی ہے۔ ذی شی کے بالوں۔ ذی شی کے کیڑوں اور ذی شی کے جسم میں بھی یہی پنیر کی سوندھی خوشبور جی

جب دوسرے دن وہ گھر پہنچاتو لوگوں نے دیکھا کہاس کی ایک آنکھ کی بینائی جاتی رہی تھی اور اس کے یاؤں کے انگوشھے ہمیشہ کے لئے نیلے ہو گئے تھے۔لیکن پھر بھی وہ شدّ ت سے رکبی سے محبت کرتارہا۔ " بهركيا موا؟ "ايك جروائي نے كاليتے موتے يو جھا۔ بس گرجن کی کہانیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ان میں محبت ہوتی ہے۔ بچین کے ہوائے قلع معصوم تو ہمات اور قدرت کے ہیت ناک مناظر۔ان کہانیوں میں نہ فن کاری ہوئی ہے۔ نہ عروج ، نہ بلاث، گذریا جو جی میں آئے کہنا جلا جارہا ہے۔ کہائی آب ہی آب بنی جارہی ہے۔ جیسے رکیٹم کے کیڑے کے منہ سے ایک خوبصورت کویا تیار ہوجا تا ہے۔اس طرح کہائی کہنے والے کی زبان کہتی جلی جارہی ہے اور کہانی تیار ہوتی جارہی ہے۔ بیکہانی کہنے اس کہنے والے نے بھی پہلے بھی نہیں سی ۔ا سے خور نہیں معلوم ' پھر کیا ہوا' وہ کہاتی کہتا جلا جار ہا ہے اور رات کے سنائے میں الاؤ کی روشی میں ، أون بتی ہوئی چرواہوں کے جھرمٹ میں والواورر کمی کے حسین بلکھیل کے شیستان میں اجا گر ہور ہے ہیں۔

لیکن ر بوا کوشاعری ہے دلچین نہیں۔ وہ کہانیاں سننا نہیں جا ہتا۔ اسے اعتراض ہے کہ کیوں ہم نے بہاڑ کی بلند بوں کوچھوڑ کر جا ہتا۔ اسے اعتراض ہے کہ کیوں ہم نے بہاڑ کی بلند بوں کوچھوڑ کر یہ بہتی اختیار کی ہے۔ اس کی شاہین کی سی نگاہیں شکار کی تلاش میں بیستی اختیار کی ہے۔ اس کی شاہین کی سی نگاہیں شکار کی تلاش میں

بہت آ گے نکل گیا ہے۔ وہ تنگ کے درختوں تلے ہیں رہتا۔ بلکہ شہر بمأكرر ہتاہے وہ صرف مجھن اور پنیر برقناعت تہیں كرتا۔ بلكه زندگی كى صد بالذين السيميتر بين \_ ذى شى بهارى ملك ہے۔ميدانوں میں تمازت آفاب سے فوراً تھلس جائے گی تم خود اس سے نفرت كرنے لكو كے \_ كيا سمجھتے ہو؟ جس نظام ميں تم رہتے ہو۔ اس ميں اس فتم کی عورت ایک دن بھی بمشکل گذار سکے گی۔گھٹ کرمرجائے کی ۔ شہری زندگی کا آسمان بہت تنگ ہوتا ہے۔ اور زمین بھی نبی تکی ہوئی وہاں نہ برفانی چوٹیاں ہوتی ہیں۔ نہ سرسبز، مرغزار ذی شی تو ایک عائب کھر میں رکھے جانے کے لائق ہے۔ نہ کہتمہاری ہیوی ہونے کے لائق۔ اور پھر آج کل شادی میں محبت کو کیا وخل قبائلی زندگی میں محبت ہوسکتی تھی۔ لیکن موجودہ زندگی میں اور اس کے زمینی نظام میں محبت کو کیا دخل۔اس دنیا میں ایک اونٹ کوسوئی کے ناکے ہے گذارا جاسکتا ہے لیکن محبت کے جذیبے کواس دنیا میں کیا داخل نہیں کیا جاسکتا؟ جب گرجن سے والی جاؤے اس وقت میری باتوں کی قدر معلوم ہو گی۔اس وفت تہمیں اوشایا دائے گی۔ ذی شی تو سینما بھی تو نہیں دیکھ<sup>سکت</sup>ی۔ کیا بچوں کی سی باتیں کرتے ہو؟ جگ ہنمائی ہوگی ۔لوگ کہیں گے جگد لیش چڑیا گھر سے ایک جانور پکڑلایا ہے۔لین جگدیش ہے بس تھا۔شاید عمر میں بہلی بارا۔ سے کسی سے

ہوئی ہے۔وہ میں سمجھ سکتا کہ جگد کیش ایک صاحب ہوکر بھی کیونکر ذی شی سے عشق کرسکتا ہے۔خود جگد کیش کو بھی اس نئے جذیے ہیر حیرانی سی تھی۔ اس نے اکثر بلکہ ہم دونوں نے اکثر... بہاڑی عورتول سے عشق کیا تھا اور بیشق ہمیشہ رویوں ، چند حفاظتی تدبیروں اور دوایک رستمی رو مالوں برمشتمل ہوتا تھا۔ بھی ہم اسسے شعری جذبہ كہتے ہے۔ میں وقتی شاوی کیکن ہوتا ہی جھتھا۔ لیمن ٹک و مکھ لیا۔ دلشاد كيا اليكن بيس بلاخيز طوفان كى آمد تھى كەذى شى كود كيھتے ہى جگدليش اس میں ابیا کھوجا تا تھا کہ سوائے ذی شی کے اسے دنیا کی کوئی اور چیز الجهى نه لكن تقى بيهال نه جهيز كاسوال تقابه نه تعليم كاءنه آواب كااور ذى شى ان سب باتول سے برگانہ كى ۔ پھر بھى جگد كيش اس بے وقو فى ير تلا موا تھا۔وہ ذي شي سے شادي كرنا جا ہتا تھا۔شادي۔! مجھتے ہو ووست \_؟ جگدیش اس بے باک پہاڑی لڑکی سے شادی کرنا جا ہتا تھا۔جس نے صوفے کی شکل تک نہ دیکھی تھی۔جس کے باب کے ياس ايك گزز مين بھي شھي جس كي انگليوں ميں جاندي كي انگوهي بھي نہ تھی۔جس کے اطوار وحثی برندے کی طرح تھے۔ گرجن دیوتا اس سے زیادہ بدوعا اور کسی کو نہ دے سکتے تھے۔ لیکن جگدیش ہے ہی تھا۔ میں اسے کئی ہار سمجھا تا ، یا گل ہوتے ہو؟ گرجن کی زندگی خانہ بدوش گڈریوں کی زندگی ہے۔ لیکن انسان ایسی قبائلی زندگی سے

سونا دھند کی سفید لہرول پر تیرتا ہوا نظر آتا۔ ساری فضا میں خاموشی ہوتی اوراس روہ ہلی خاموشی میں صرف دو دل دھڑک رہے ہوتے۔ میں ان دلوں کا گیت س سکتا تھا۔ یکا یک ریوا بندوق سیدھی کرتا اور 'خطا نیں'' کی آواز کے ساتھ ایک سہنولہ زمین پر آگر تا۔ جگد یش اور ذی شی چونک جاتے جیسے ان کے سنہرے سینے کے تارتھ اسلے اور ذی شی چونک جاتے جیسے ان کے سنہرے سینے کے تارتھ اسلے ہول۔ بندوق کی گرج گھا ٹیوں میں بار بارگونجی ہوئی پھیلتی جاتی جیسے گرجن دیوتا گرج رہے ہوں۔

جگدیش ہے بس تھا۔ لیکن میہ جانتا ضرور تھا کہ ہیمجیت میدانوں میں پنینے کی تہیں وہ اس سندر سینے کو ابدی بنانا جا ہتا تھا۔ لیکن سینے آخر سینے ہوتے ہیں۔ان کی اپنی فضا ہوتی ہے۔ان کی اپنی دنیا ہوتی ہے اور جب بیرہاری دنیا سے طراتے ہیں تو یاتی کے ملکے کی طرح بي كرنو ف جاتے ہیں۔اور آواز بھی تہیں آئی۔ کئی لوگ اس دنیا میں سندرسپنوں کواہدی بنانا جائے ہیں سچی محبت، سچی انسانبیت، سی اخوت، سی مساوات یانی کے بلیلے وہ اس دنیا کی چٹان سے ٹکرا کریاش بیاش ہوجاتے ہیں۔ تبین جانے کہ بیرچیزیں اس دنیا کی فضامیں تہیں پھول پھل سکتیں۔ان کے لئے ایک نئی فضا کی ضرورت ہے۔ان کے لئے ہمیں اس ساری دنیا کو حرف غلط کی طرح مٹادینا ہوگا۔اور ایک نئی دنیا آباد کرنا ہوگی۔ جگدلیش جانتا محبت ہوئی تھی۔ وہ محبت جو چند روبوں چند حفاظتی تدبیروں اور دو ایک رستمی رو مالوں برمشتمل نتھی۔ یکسی انوکھی آگ کا شعلہ تھا۔ جو اس کی روح کے ہرکونے میں کوندتا ہوامعلوم ہوتا تھا۔ بیکی کے بس كاروك نه تفاراب جكدليش اور ذى شى اكثر التصريخ تقے يہلے پہل ذی شی ہم نتیوں کے ساتھ شکار کے لئے جاتی تھی۔اس نے بندوق جلانا بهت جلد سيكه لياتها - اور يجه دنول سي تو وه ايك مشأق شکاری بن گئی تھی۔جس کی نگاہیں رویا کی عقابی آنکھوں سے تیزی میں پھھ ہی کم تھیں ۔ لیکن اب جگد کیش اور ذی شی اکثر السیلے شکار کو جاتے تھے۔اورر بوااور میں اکثر مخالف سمت میں جایا کرتے۔ لیکن بھی بھی سی کھاتی کی تنگنا ئے میں ہمارامیل ہوجاتا۔وہ باہوں میں باین ڈالے جلے آرہے ہوتے۔ ان کے کاندھول پر بندوقیں ہوتیں۔جھولوں میں دن بھر کا شکار نگاہوں میں ایک دوسرے کے کئے بے اندازہ محبت بھی بھی میں انہیں دن ڈھلے کسی گھائی کی او کی چٹان پر کھڑے و کھے لیتا۔ان کی پشت میری طرف ہوتی۔جگدیش کا ہاتھ ذی شی کی کمر میں ہوتا اور ذی شی کا سرجگد کیش کے کندھے ہے، بندوقوں کی سیانالیں درخنوں کے تنوں کی طرح نظر آئیں۔جس سے وہ سہارا کئے کھڑے ہوتے۔وہ شیجان وادیوں کی طرف تک رہے ہوتے۔ جہاں شام کی دھند تھیلتی جارہی تھی۔اور سورج کا بیکھلا ہوا

یہ آخری الوداع تھی۔اس رات گرجن کے خوفناک دیوتانے ایے محبوب کوائی تے بستہ چھاتی سے ہمیشہ کے لئے لیٹالیا اور اپنے ر قیب کے سینے میں وہی بکل کھونپ دی جورات جرآگ کے یر پہ حلقوں میں گردش کرتی رہی تھی۔ بیگرجن دیوتا کا انتقام تھا! دوسرے دن جب ہم چنداور گڈریوں کوساتھ کیر انہیں ڈھونڈ نے کے لئے نظے تو ہم نے انہیں پہاڑی بلندیوں پرایک سلوٹ کے نیچے مروہ اور یخ بسته پایا۔ جگدیش کی آنگھیں کھلی تھیں اور ذی شی کی آنگھیں بھی کھی تھیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے دیکھتے مر گئے ينه\_ ذى شى برف برلينى ہوئى اور جگدليش اس كاسرايينے زانو پر ر کھے تھا۔ اور سلوٹ کے کناروں سے رات جریائی رستار ہا اور اس نے ان دونوں کے گردایک تیلم کی قبر بنادی تھی۔ ذی شی کی آئیکھیں گېرى نيلى تھيں \_ جيسے نندن سر كى جھيل اور جگدليش كى آتھيں اندر وصنی ہوئی تھیں۔ان کے گردسیاہ طلقے بڑے ہوئے تھے۔میں نے جگدیش کی آنگھوں کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھا۔ آہ! اِن گہرائیوں کا الم کسی ہے کس خمی سسکتے ہوئے آہو کی فریادوں کا آئینہ دارتھا۔ ہرن جانکی میں تھااور زندگی نانے میں سے پھوٹ پھوٹ کر نكلر ہى تھى۔ جب سندر سينے اس دنيا سے تكراتے ہيں تو يانی كے بليلے

تھا کہ بیکن اسان ہے۔ لیکن کرنا بہت مشکل۔

بھی بھی میں سوچتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جگدیش نے واقعی اسینے سندر سینے کوابدی کرلیا ہے۔ جھے وہ طوفانی رات ہمیں بھولتی۔ جب ای تنگ کے درخت کے نیجے میں، ریوا اور بوڑھا ہونا رات بھر جگدیش اور ذی شی کا انظار کرتے رہے تھے۔برفانی ہواؤں کے فراٹوں نے ربوڑ کواس طرح اکٹھا کردیا تھا کہ وہ سب غریب جانورایک دوسرے کی تھوتھنیوں میں منہ چھیائے پڑے تھے اور کراہ رہے تھے۔ ننگ کے باہر طوفان کرج رہاتھا اور بکل کے پر نیج طقے زمین برآگ کے بلول کی طرح جلتے نظرات ہے۔ایک جہنمی منظرتها بس میں بادلوں کی گرج ، ہوا کی وحشیات جینیں اور چوٹیوں پر سے گرتی ہوئی برف کے بھیا نگ قہقیے سنائی دیتے تھے۔ریوانے شخ سوریے ہی آنے والے طوفان کے متعلق ہم سب کومتنبہ کردیا تھا۔ لیکن جگدلیش اور ذی شی نے ہنس کر بات ٹال دی تھی۔ ذی شی تو طوفان سے مطلق نہ ڈرتی تھی۔ اور اس کے علاوہ اس دن وہ کسی رونے کا شکار کرنا جا ہتی تھی۔ رونے گرجن بہاڑ کی چوٹیوں بر گھوم رہے تھے۔ جگد کیش اور ذی شی دونوں رخصیت سفر باندھ کرشکار کے کئے میں ان خطرناک بلندیوں کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ جہاں سلے ہماراکیمی تھا اور میں نے اور ریوانے آئیش رومال ہلا ہلا کر

کی طرح پیچ کرٹوٹ جاتے ہیں۔

تنگ کے دائرے سے باہر گھپ اندھیرا تھا۔ الاؤ کے تنگ بالے میں ریوڑ سویا ہوا نظر آتا تھا۔ چرواہیاں تکلی پھراتی ہوئی ان سے پچھ بن رہی تھیں۔ چرواہیاں تکلی میں ہاتھوں میں تھوڑیاں لئے ایک کہائی سن ہے تھے۔ کہائی سنانے والا چرواہا کہہ رہا تھا۔ ''بہت دن گذرے اس تنگ کے درخت کے پنچ ایک بہاڑی بونار ہتا تھا۔ اس کی لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اس کا نام تھا۔ ذی شی گرجن دیوتا کی منظورِ نظر تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ اسی تنگ کے درخت کے سائے میں تین شکاری آکر بیٹھے۔ درخت کے سائے میں تین شکاری آکر بیٹھے۔ درخت کے سائے میں تین شکاری آکر بیٹھے۔ ایک چرواہی نے سائس روک ہو چھا۔ ''پھر کیا ہوا؟''

C

## بالكوفي

میں جس ہول میں رہنا تھاا ہے فردوس کہتے تھے، بیا یک سہ منزله مکان تھا اور چیل کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ دور سے ہول کے بجائے کوئی برانا جہازمعلوم ہوتا تھا۔میرا کمرہ درمیانی منزل کےغربی کونے یر تھا۔اور اس کی بالکونی میں سے گلمرگ کا گاف کورس، نیڈوز ہولی، اور دیودار کے درختوں میں گھرے ہوئے بنگلے، اور ان کے برے کھلن مرگ کا اونچا میدان اور اس سے بھی پرے اپتھر کی چوٹی صاف نظرا تی تھی گھرگ کی شفق مجھے بہت پیند ہے اور بہال سے توشفق کا منظر بہت بھلامعلوم ہوتا تھا، اس کئے بھی میں نے اس كمرے ميں رہنا بيند كيا۔ بہت سے لوگ جو يونهي بيسو ہے سمرے کرایہ پرلے لیتے تھے، بعد میں میری بالکونی کی طرف بہ انداز حسرت ویکھتے اور اکثر مجھے سے اجازت طلب کرکے میری بالكوني ميں غروب آفناب كا نظارہ كرنے آيا كرتے، اس طرح ملاقات بہت سے ایسے لوگوں سے ہوگئی جن کا میں ابھی اس خط میں

ہوجاتی تھی، وہ اس شفق کو ایسی گزشتہ نگاہوں سے دیکھتے جیسے بیجے تصور میں اپنی پر یوں کی شنرادی کے ل کود سکھتے ہیں ،اور وہ عورت جو یا نے بچوں کی ماں تھی اور جس کے چہرے پراس کے خاوند کی ظالمانہ بھوک نے جھائیاں بیدا کر دی تھیں۔ایٹے لٹے ہوئے حسن کو دوبارہ حاصل کرلیتی تھی۔ اور اس وفت اس کے ادھ تھلے ہونٹوں کی جبک اور رخساروں کی پھین اے واقعی کسی پرستان کی ملکہ بنادین تھی۔ بیہ امرکس قدر مسرّ ت زا ہے، کہ انسان کے دل میں ابھی تک وہ اضطراری شعلہ تر متاہے، اس کے دل کا شاعر اس کے تصور کا بچہاس کے برستان کی بلکہ ابھی تک زندہ ہے، اور جب تک وہ زندہ ہے انسان بھی زندہ ہے۔ سرمایہ داری ، ظالم ساج ، ملوکیت برستی ، فسطائيت دنيا كاظالم سے ظالم نظام بھى اسے مطالبيں سكتا۔ ميں انسان کے متعقبل سے ناامید ہول۔

مردوں امیر سیاحوں کی نظر میں ایک گھٹیا، سستا سا ہول تھا۔ لیکن میرے لئے بھر بھی مہنگا تھا۔

لین کیا کرتا کسی ہندوستانی ہوٹل میں جگہ خالہ نہ تھی، نا چار یہاں آنا بڑا۔ فردوس میں جولوگ اقامت بذیر یتھان میں آدھے سے زیادہ مغربی تھے۔ اور باقی ایشیائی ، بیرے ایک عجیب قسم کی زبان بولتے تھے، جو نہ انگریزی تھی نہ ہندوستانی ، بلکہ دونوں کے ناجائز بولتے تھے، جو نہ انگریزی تھی نہ ہندوستانی ، بلکہ دونوں کے ناجائز

ذكركرونگا۔ان لوگوں میں بینکر بھی تھے۔اور تا جر بھی تھيكيدار بھی تھے اور یا نیج بچوں والی مائیں بھی۔ طالب علم بھی تھے اور طالب ویدار بھی ،طرح طرح کے لوگ ،مرہے ،ارانی ،اینگلوانڈین ، ڈوگرے ، بنجانی، دہلوی، مختلف زبانیں مختلف لباس، عجیب عجیب باتیں، نو کھے بسم، زالے قبیقیے، کا کنات کی ساری ہی بوالعجبیاں اس بالکونی میں انتھی ہوگئی تھیں اور بیرسب عجیب لوگ غروب آفتاب کا منظر . بکھنا بیند کرتے تھے۔ یہ بڑے غیررو مانی لوگ تھے۔ان کی زندگی کا صب العین روید پیخاب کین به لوگ اکثر حالتوں میں دو ہزار میل چل كرنكمرك كي شفق و يكھنے آئے تھے۔ مشينی دور میں ہرانسان رويبيہ جا ہتا ہے۔ سرمایہ داری نے اس کی زندگی کونٹے اس کے دل کو کمینہ اس کی روح کوغلیظ بنادیا ہے۔ لیکن خوبصورتی کی جس ابھی مٹی تہیں، وہ انسان کی کائنات کے کسی گوشے میں کسی زخمی رگ کی طرح ابھی تك ترسير بى ہے جہيں توشفق و يكھنے کے لئے اس قدر بے قراری کیوں؟ وہ لوگ شام کوشفق و مکھتے تھے۔ اور میں ان کے چیروں کو ویکھاتھا۔وہی چہرے جوان ہیں پر مردہ بھو کے اور خوفز دہ سے نظر آتے تھے۔اس وقت کسی انجان، ان دیکھے نور کی تابانی سے جمکتے ہوئے معلوم ہوتے تھے،ان کے چبروں کی خیاشت،اور آنکھوں کی مجرمانه كيفيت، اك عجيب، برسكون، سحرطرانيه مسرت مين تبديل

تشمیری بی ۔ا ہے پاس البول پر نا امبیری کی را کھ آتھوں میں ان تمام خوابوں کی حسرت جو پورے نہ ہوئے، جالیس رویے تواہ، ہول کا مالک علی جو برطنی تھا جس نے بیہ ہول برٹی محنت سے جنگل مسے لکڑی جراجرا کر بنایا تھا۔خود چورتھااس کئے اپنے ہول کے ملیجرکو بھی چور مجھتا تھا۔ ہر روز بلا ناغہ فردوس کے حساب کتاب کی بیٹال كرتا \_ دوده ملحن اور شہدا ہے ہاتھ سے میم کرتا ۔ لیکن اس برجھی اس كى تىلى نە ہوتى \_مزيدتگرانى كے لئے اس نے ايك سكھ نوجوان كو بھى ملازم رکھ لیا۔اور اب یا کشان اور خالصتان ایک دوسرے کے قریب ریتے ہوئے ایک دوسرے سے خانف ہونے لگے، تکرانی سے ا بیان میں خود بخو دفرق پیدا ہونے لگا۔سیدھی باتوں میں فریب نظر آئے لگا۔ دل خود بنو د بردیانتی کی طرف ماکل ہونے لگا۔ ہروفت ، ہرطرف سے شکوک وشبہات کا طوفان آئدتا ہوا وکھائی ویے لگا۔ المنكهون كى خوبصورتى اور معصوميت زائل ہوگئی۔اب المنكه سيك سے ویکھنے کی عادی ہوگئے۔ ول اسینے غصے کو اور اسینے وہمن کولل كروييخ كى جائز تتمنّا كوايك جھوٹے غير فطرى تبسم ميں چھيانے لگا۔ ہوتے ہوتے میں تھیداشت اس صدتک بڑھ کئی کہ ملیجراور مخبرسائے کی طرح ایک دوسرے کا پیچھا کرنے لگے۔ اور بول کا سارا انتظام بڑے بیرے کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ ہندوستان کی تاریخ فردوس

تعلق سے پیدا ہوئی تھی۔ کھا تا جھری کا نٹول کے ساتھ کھایا جا تا تھا۔ لیکن اکثر چھریاں کندمانتیں ، اور کانٹے غیرملمع شدہ ، اور شور ہے میں ہندوستانی کھانے کی طرح سرخ مرجوں کی اتن بھرمار ہوتی کہ بیجاری لنکاشائیر کی رہنے والی آیاؤں اور نرسوں کی زبان جلنے گئی ، اور وہ ہول کے بیرے کوالی صلواتیں سناتیں کہ وہ خوش سے اپنی جھاتی كا ابھار اور بھی بڑھالیتا، بیرے کی مترت كاراز میہ ہے كہاسے جتنی گالیاں ملیں وہ اتناہی خوش رہتاہے۔اور بیرہ جتنابر اہوا۔ سے اتنی ہی بڑی گالی جا ہے۔ ورنہ وہ ناخوش رہے گا اور دو ایک دن کے بعد اُداس ہوکر ہول سے جلا جائے گا۔گالی اور پخشش ہیرے کی زندگی کے محور ہیں۔ بھی اے پہلے گالی ملتی ہے اور پھر بخشش بھی پہلے بخشش بعد میں گالی۔ ہر حالت میں وہ خوش رہتا ہے۔ اور انگریزی سیاست کی سب سے بڑی علظی میہ ہے ، کہوہ اسپٹے ہیروں سے ہندوستانی قوم کا اندازہ کرتے ہیں۔وہ پوری ہندوستانی قوم سے اپنے بیرول کا سا سلوک کرتے ہیں اور جا ہتے ہیں کہ مندوستانی بھی ان سے ان کے بیروں کی طرح خوش رہیں اب ان ہندوستانیوں کی کور ذوقی کا کیا کیا جائے، کہ وہ کسی حالت میں بھی مطمئن نظر نہیں آتے۔ نہ وہ گالی بیند كرتے ہیں نہ مشل

ہوئل کا منیجر ایک مسلمان تشمیری تھا۔ نام تھا احد بُو، ڈبلایتلا

ر حیر اللہ ایک اجد فردوس کے برد ہے بہتن کا نام عبداللہ تھا۔عبداللہ ایک اجد کشمیری کسان تھا۔ برصورت، بے ڈھنگی جال۔ آنکھوں کے گرد برد سے برد سے حلقے، سرخ، رخساروں پر نیلی دربدیں باہر ابھری ہوئیں۔سامنے کے دانت غائب،عمر بھی کوئی ساٹھ سال سے او پر ہی بوگی،عبداللہ کا ایک لڑکا تھا۔ باپ کے ہوتے ہوئے بھی یہتیم سامعلوم ہوتا تھا۔ عمر گیارہ بارہ برس، ہاتھ اور پاؤل شخت میلے، گھٹنوں معلوم ہوتا تھا۔ عمر گیارہ بارہ برس، ہاتھ اور پاؤل شخت میلے، گھٹنول کے دونچا بائج امد۔ قبیص کی باہیں بھٹی ہوئیں۔ ہاں آئکھیں کنول کی تک اونچا بائج امد۔ قبیص کی باہیں بھٹی ہوئیں۔ ہاں آئکھیں کنول کی

طرح روش تھیں۔ برسی برسی آئی میں اور معصوم چیرہ۔ بال بڑھے ہوئے اور بریشان ، اور گردن برمیل کی تہیں ۔اک معصوم روح جو غریبی کے پیچڑ میں دھنسی ہوئی تھی اور باہر نہ نکل سکتی تھی اور مدد کے کئے جلارہی تھی۔اے سب لوگ جھوٹا بہتی کہتے تھے۔عبداللدانے بينے کو بيار سے غريب کہا کرتا تھا۔ عجيب نام ہے غريب بيرنام سکر میرے سم کے رو تکٹے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں۔غربی دنیا کاسب سے بڑا گناہ ہے۔اور دنیا کے سی باپ کو بیش میں پہنچا کہ وہ اسے بیٹے کوغریب كيم، ليكن شايد عبدالله ايك حقيقت بيان كرربا تھا۔ وہ اسے بيٹے كو " ميراراجه بينا" كهه كرايخ آپ كواور دنيا كودهو كانه ديناجا بهناتها -ہول میں ایک اور بہتنی تھی تھا۔ یوسف۔شکل سے تنجرا دکھائی دیتاتھا۔ بڑا بددماغ بہتنی تھا۔ ہرروز بٹتا پھربھی گالی کے بغیر كام نه كرتا\_اس كے علاوہ، وہ جرس كا دم بھى لگاتا تھا اور عورتوں كى دلالی بھی کرتا تھا۔ بوسف جھوٹے ہیرے کا بردا دوست تھا۔ جھوٹا ہیرہ ایک متین قسم کا انسان تھا۔ بیجد خدمت گذار ''جی'' کے سوائے اس کے منہ سے بھی کوئی اور کلم تہیں سالب ولہجہ میں روغن قاز اس قدر گطلا ہوا تھا کہ آ دمی کے بچائے بناسیتی تھی کا ڈبمعلوم ہوتا تھا۔اس قدر بھی خوشامد کیا کہ ہروفت ہاتھ جوڑ رہے ہیں۔مرے جارے ہیں گفتار و اطورا میں اسقدر تملّق اور جابلوی بیدا کرر ہے ہیں جو ہر

و کھائی دیئے لگتیں۔ اور پھراس کے چہرے پرنسی نا معلوم سے دهند کے کاغبار ہروفت تھایار ہتا۔ اس لطیف دهند کی طرح ملکا سا جواکثر میرے کمرے میں گامرگ کے بادلوں سے حیب کر بھاگتی يهوني آجايا كرنى \_ اوبرائن كاچيره (برهے كوسب ہى اوبرائن كيتے میں) بھی تو اس غیار میں بالکل رویوش ہوجا تا اور بھی بیغیاراس قدر لطیف ہوجا تا کہ اس کے دھند لے دھند لے خدوخال کے شیجے اس کی زندگی کا استهزائیه انداز صاف صاف عیال ہوجا تا۔ اوبرائن خوب ببتاتهااور بميشه بره هياشراب ببتاتها \_اور جب مخمور جوتاتو بهت عمدہ باتیں کرتا تھا۔ شگفتہ انداز ، سلجھے ہوئے فلسفیانہ فقر ہے، طنزیہ بیان ، جن میں ایک انفرادی تیر بے کی ساری گیرائی بنیال ہوتی ، وہ بهی تو تصنوں با نیں کرتا اور بھی تھنٹوں جیب رہتا۔اے نہ شکار کا شوق تھانہ تورتوں کا ،اور عجیب بات ہے کہ کوشت بھی نہ کھا تا تھا۔ ہاں بنیر سے اسے بہت رغبت تھی۔ کہتا تھا کہ بنیر کے ایک عکڑے پر میں دس دن زندہ رہ سکتا ہوں ہم ابھی بیچے ہو۔ جب میری عمر کو پہنچو کے تو معلوم ہوگا کہ تورت کے شاب میں بھی وہ تازگی تبیس سے جو اس پنیر کے ٹکڑے میں اور اس یادہ تاب کے ایک قطرے میں ، پیوء یو، اور پیواور اس گامرگ کی تنفق کو دیکھو، جس کے ایک ہو سے خون میں اس وقت مغرنی افق کا حسن دو چند ہوگیا ہے....او برائن

شریف انسان کے لئے بے حد شرمناک ہے۔ میں نے ایسا نرم گفتار، خوشامدی پرفن انسان اپنی زندگی میں بھی نہیں دیکھا۔ یہ بھی عورتوں کا دلال تھا۔ لیکن صرف انگریز عورتوں یا اینگلو انڈین چھوکر یوں کی دلالی کرتا تھا۔ بھی بھار کسی ہندوستانی فلم ایکٹرلیس کا کام بھی کردیتا۔ اس کا نام تھا۔ کیا نام تھا۔ بھلا سا نام تھا۔ ذہن میں پھرر ہاہے۔ زبان پرنہیں آر ہاہے۔ ہاں زماں خاں ، زماں خاں! بیہ کیمرر ہاہوں کے ممکن ہے تہبارے دل میں بھی اس فتم نام میں اس لئے لکھر باہوں کے ممکن ہے تہبارے دل میں بھی اس فتم کی خوبش پھر جاگ اسٹھے اور تم فردوس میں جا اتر و۔ ہاں تو زماں خاں کا نام نہ بھولنا۔ ایک ہی ترامی ہے اس فردوس میں جا اتر و۔ ہاں تو زماں خاں کا نام نہ بھولنا۔ ایک ہی ترامی ہے اس فردوس میں۔

اس جہازنماہوٹل کا حدودار بعہ نامکمل رہ جائیگا اگر میں یہاں کے ایک مستقل باشند ہے کا ذکر نہ کروں بیایک آئرش بڈ ھاتھا۔ اور پھلے دس سال سے گلمرگ کے اسی ہوٹل میں مقیم تھا۔ ملکجی داڑھی، آئرین سٹائن کا ساسر، وہی الجھے ہوئے بال وہی فراخ ماتھا۔ ہال ہونٹوں اور ناک کی تراش یہودیوں کی سی نہ تھا۔ ناک کے دائیں نتھنے پر ایک چھوٹا سامستا تھا، جواس کے چہرے کی فراست کواور بھی نمایاں کر نیتا تھا۔ اس کی آئکھوں کے رنگ کا میں بھی ٹھیک طور سے اندازہ نہ کرسکا۔ بھی تو وہ آسمان کی پہنائیوں کی طرح نیلی معلوم ہوتیں۔ اور بھی کسی برائی تھہری ہوئی جھیل کی گہرائیوں کی طرح سبز ہوتیں۔ اور بھی کسی برائی تھہری ہوئی جھیل کی گہرائیوں کی طرح سبز

فردوس کافلسفی ہے۔اگر بھی گلمرگ جاؤ تو اس سے ضرور ملنا، وہ زندگی کے ان حقائق کو بیان کرتاہے جنہیں اس نے اپنی حیات کے زخموں سے نجوڑا ہے۔اس کا بیان ایک تلخاب ہے اک رستا ہوا زخم ہے،اک خوفناک زہر کا دھارا ہے۔لیکن اس زہراب کی لہروں پر ایک ایسے ہلاکت آفریں تبہم کاسابیہ ہے کتم اس سے سحور ہوئے بغیر ندرہ سکو کے .....اور اگر سیج بوچھوتو ابھی تک زندگی میں اس کے سوا

عبداللہ کے بیٹے کو لکھنے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اُردو کا قاعدہ ختم کر چکاتھا، اور اب اُردوکی پہلی کتاب پڑھ رہاتھا۔ جس کے يهلي صفحه براس كاباب حقّه في رباتها عبداللدكوجب بهي فرصت ملتي وه ا بنی کوگھری میں جا کر حقہ بیتا، یا بھی بھار جب مجھے فرصت مکتی تو بالكوني مين آن بيشاراس كابيثا مجهر سيسبق ليا كرتاء اورعبداللدايي زندگی کی رام کہانی سناتا، پیکہانی اس نے تکٹروں میں، قاشوں میں، آ نسووں اور مسکراہ طول کے درمیان، نہانے کے شب کے بال کھڑے ہوکر، کھانستے ہوئے، دے کے عارضے سے جنگ کرتے ہوئے سنائی تھی۔ میکوئی بڑی رومانی داستان نہھی ،کوئی بری المناک واستان نه تھی ، ایک سیدھے سادھے دہقان کی زندگی تھی۔ چند خوشیال تھیں، اور اُن گنت آنسو۔ وہ ایک کسان تھا۔ چند بیکھے زمین

تھی۔ جواتی میں اس نے محبت بھی کی تھی ، شادی بھی کی ، چند سال

بہت بھلےمعلوم ہوئے، زندگی کا رفس سہانا تھا۔صعوبتیں آئیں۔

لیکن شباب کے تازہ خون نے آئیس دسویا۔ مال باپ کے مرنے کے

بعداس نے گاؤں کے مہاجن کا قرضہ چکایا۔ اور کھیتوں کی بیداوار

بڑھانے کے کئے مختلف طریقے سوچنے لگا۔اینے تھیتوں کا ایک

حصّہ اس نے بھلدار درختوں کی کاشت کے لئے الگ کردیا۔ول میں

المنكيل تقيل جابتا تفاكه وه معمد لي كسان نهر ہے۔ ويبات كا ايك

متمول زمیندار بن جائے امارت حاصل کرنے کے لئے اس نے

مهاجن سے قرضہ لیا۔ لیکن متواتر دوسال برف و بارال کا بیا کا میا کم رہا

كه باغ پني نه سكا، پير قط پرا، زمين بك كئ، بردالر كامر كيا، بيوي

بھی اسی قحط کی نذر ہوئی۔وہ اینے چھوٹے اور آخری بیچے کواپنی چھائی

سے لگائے ویس بدلیں گھو ماء رخساروں کا رنگ لٹ گیاء آنکھوں کی

جمک غائب ہوگئ دوکانوں پر کوئلہ اٹھاتے اٹھاتے وے کی بیاری

ہوگئی،اب کھالی ہوتی ہے گلے میں بلغم پینس جاتا ہے، گلارندھ جاتا

ہے۔ آنکھیں پھٹی پڑتی ہیں۔ یا پچ جھسال اِدھراُ دھرگھو منے کے بعد

ا ہے وطن واپس آیا۔ کیونکہ وطن کی مٹی ہر بھٹلی ہوئی روح کو ہر وقت

والیس بلاتی رہتی ہے۔اب جوسال سے وہ اس ہول میں توکر ہے

غنیمت ہے بیزندگی ،اللہ کاشکر ہے صاحب ، دو وفت روتی مل جاتی

لڑے جا، مرے جا، ایک دن تیرا بیٹا جوان ہوگا، اس کی لہکتی ہوئی
امنگوں کی کامرانی میں تو پھر زندہ و جاوید ہوگا۔ اس کے شباب کی
تازگی میں اس کے حسن وعشق کی رنگین داستانوں میں اس کے جذبہء
سرت کی سربلندیوں میں تیری روح اپنے آپ کو پالے گی۔
بالکونی کے ملاقا تیوں میں سے ایک خوش شکل جوڑ ہے کی یاد
بالکونی کے ملاقا تیوں میں سے ایک خوش شکل جوڑ ہے کی یاد

بالكونى كے ملا قاتيوں ميں سے ايک خوش شكل جوڑے كى ياد اب بھی دل میں باقی ہے، دونوں نوجوان تھے،خوبصورت اور بڑھے کھے ٹئ ٹئ شادی ہوئی تھی۔اس کئے گل مرگ میں ہنی مون منانے آئے تھے۔ای لئے گل مرگ دیکھنے کے بجائے ایک دوسرے کو د یکھنے میں زیادہ مصروف رہتے ہتے الاکا لڑکی کی ہم تھوں میں المنكصين دُال كركهتا - 'حان من شفق كس قند رخوبصورت ہے۔' اور الركى اینانرم ہاتھاس كے كندھے سے چھوكر كہتى ، "اور بيہ چھولوں سے مہلی ہوئی فضا، ہائے میں تو مرجاؤں گی....، 'بس میدونوں دن کھر مرتے رہتے تھے۔ شفق پر مررہے ہیں۔ پھولوں پر مررہے ہیں، گاف کورس برمررہے ہیں، جاندنی برمررہے ہیں، ولودار کے درختوں سے کیکر بہاڑی ٹٹو وک پرمرر ہے ہیں۔ بعد میں پیجی معلوم ہوا کہ بیردونوں دن بھرتو مرتے رہتے ہیں اور رات بھرجا گئے رہے ہیں، اتفاق سے ان کا کمرہ میرے کمرے کی حصت پر تھا۔ تیسری منزل پر،بس رات کو بھی گلاس ٹوٹنے کی آواز آئی تھی، بھی جاریائی ہے، صاحب انعام بھی دیتے ہیں۔ بیمبرایتیم بچہہ، غریب، خدا اس کی عمر دراز کرے، یہاں اسی طرح بڑار ہیگا، تو بہشتی کے سوااور کیا بن سکے گا۔ دو چار حرف بڑھ جائیگا تو زندگی سنور جائیگی۔ خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ میرے غریب کوسبق بتا ہے۔ اچھا میں اب چلتا ہوں۔ ولیم صاحب کے نہانے کے لئے یانی رکھا ویں۔'

اقوہ کس قدر بے حیاہے بیہ خدائی ،کیسی معمولی سی زندگی ہے، اب كن تو قعات بيرآ دمى جيئے۔ ہزاروں ، لا كھو، كروڑوں آ دميول كى يهي زندگي ہے۔ ہر ملک ميں ہرقوم ميں کرة ارض کے ہر حصے ميں ، چندایک افرادادر جماعتوں کو جھوڑ کرہم سب کواپنی تہذیب پر،ا پیخ مذہب براین کلجریر، اپنی سوجھ بوجھ براینی فراست برتاز ہے، بیر ہیکڑی میرعب، میلمع سازی!....انسان کے چھوٹ اور خودفرین کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور عبداللہ کو دیکھئے کہ ناخوش ہے، کھانس رہا ہے، پھر بھی جے جارہا ہے، اس امید پر کدا کر دنیانے اسے پنینے کا موقع نہیں ویاء اگر ساج کے قہر نے اس کی زندگی کی ساری راحتوں اورمسرتوں کواس کی آنکھوں کے سامنے گلا گھونٹ کراسے بول ترسا ترساكر مار ڈالاتواب يمي ساج، يمي وثياء يمي نظام حيات،اس كے بينے کو بنینے کا موقع دیگا، کیکن عبداللہ آخرانسان ہے۔ تشمکش حیات اس کی تھٹی میں ہے، لڑے جاتا ہے مرے جاتا ہے۔ شاباش بیٹا،

گیااور پانی فرش پر بہدنگلا۔ فرش لکڑی کا تھااور نیچ آپ کا کمرہ تھا۔'
میں نے کہا۔''وہ تو یوں سمجھئے خیریت ہوئی، میرا بستر ذرا
ایک طرف تھا۔۔۔۔ ہاں کمرے کی دری ابھی تک گیلی ہے۔''
د' آہ۔! ڈارلنگ، دیکھووہ چڑیا کتنی خوش انگ ہے۔''لڑکی نے جمھے ٹوئے ہوئے گائی کی طرح بے کارسمجھ کراپنے شوہرسے کہا۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ دباتے ہوئے بالکونی سے باہردیکھٹے گئے۔

اوبرائن بولا۔ ' منسن ابدی نہیں ہے۔ بس مجھے کا تنات اور اس کے بنانے والے بررہ رہ کر میں غصراً تاہے۔ آخرابیا کیول ہے؟" میں نے کہا۔ 'کون کہتا ہے ابدی جین ہے ہم حسن کوانفرادی حيثيت سے و سي ہو \_ سخت رجعت پيند ہوتم حسن كواجماعي حيثيت سے دیکھو، پھول ہمیشہ مسکراتے ہیں نافے میں کستوری سدامہکتی ہے۔عورتوں کی رعنائی ..... "میں نے نوجوان لڑکی کی طرف دیکھر فقره ناتمام رہنے دیا۔او برائن کی آنکھیں گہری سبز ہوگئیں۔ "اور پھرغور کرو۔کہ حسن وفت کا ایک حصہ ہے۔ اس کا جمالیاتی تاثر ہے، جب تک وفت نہیں مرتاحسن کیسے مرسکتا ہے۔ عورت این لڑکی میں پھول این کلی میں ہرن اپنے نافے میں اس حسن كوفروزال ديكھاہے۔" اوندهی ہوجاتی بھی بلیاں غر اتی تھیں۔او برائن کا خیال تھا کہ دونوں
ایک خواب دیکھ رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ اس الف لیلوی خواب
کی حدیر حقیقت کا آسیب بھی رہتا ہے۔
میں نے کہا۔''بڑھے تیری عقل ماری گئی ہے کیا شادی کرنا
براہے شادی ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس خواب سے
انیانوں کی سہانی بستی میں ایک نے گھر کا اضافہ ہوتا ہے۔

اوبرائن کہنا، 'شادی بری نہیں، خواب کا ٹوٹنا برا ہوتا ہے۔
اور یہ سپنے بہت جلد ٹوٹ بچوٹ جاتے ہیں۔ قدرت اپنے دام
بچھاتی ہے۔اسی لئے تواس نے بچولوں ہیں خوشبو، ہرن میں کستوری
اورعورتوں میں رعنائی رکھی، اور جب قدرت کا مقصد پورا ہوجا تا ہے
تو بچول مرجھاجاتے ہیں، ہرن شکار ہوجاتے ہیں، عورتیں بوڑھی
ہوجاتی ہیں، اورتمہارے سینے ٹوٹ جاتے ہیں۔'

" جس طرح رات کومیرے ہاتھ سے شیشے کا گلاس ٹوٹ گیا۔ تھا۔" کڑی نے مسکر اکر کہا۔ اور تنکھیوں سے اپنے محبوب کود بکھنے لگی۔ دونوں نے کسی ایسے دلجب واقعے کواپنی نگاہوں میں دہرایا، جس کی حیثیت اس وقت قندِ مکر رکی ہی ہوگئی تھی۔

میں نے پوچھا۔''بھرکیا ہوا؟'' وہ دونوں میننے گئے الڑکی بولی ''رات کا وفت تھا، گلاس ٹوٹ آہتہ آہتہ سیٹی میں وہ گیت بجانے لگا۔ اس کی آنکھیں پرنم ہوگئیں۔ باہر دھند میں وہ لڑکالڑکی غائب ہور ہے تھے۔ فر دوس کاعشق بڑا عجیب ہے، فر دوس میں ہراتوار کوئنگ مرگ سے نرسیں آتی تھیں، اور آیا لوگ اور ناشتہ کھلانے والی لڑکیوں کو ہر بدھوار کو چھٹی ملتی تھی۔ اس لئے فر دوس میں بدھ اور اتوار کی

مرگ سے نرسیں آئی تھیں، اور آیالوگ اور ناشتہ کھلانے والی لڑکیوں کو ہر بدھوار کو چھٹی ملتی تھی۔ اس لئے فردوس میں بدھ اور اتوار کی رات کو کھانے اور پینے کے لئے خاص اہتمام ہوتا اول تو کھانا زیادہ تیار کیا جاتا، شراب زیادہ مقد رمیں مہیّا کی جاتی، اور پھر اسی دن گورے اور امریکن فوجی نہ جانے کہاں سے ٹیک پڑتے، بالکل بچوں کے سے چہرے ظاہری خشونت کے باوجود بھی مجھے وہ بے حد معصوم دکھائی دیتے۔ پتلونوں کی تراش ہڑو پی کے زاویئے، اور چھاتی معصوم دکھائی دیتے۔ پتلونوں کی تراش ہڑو پی کے زاویئے، اور چھاتی کے پھیلاؤ کے باوجود یہ لوگ مجھے برے نہ لگتے، ان کے چہرے جیسے بھی جیرے متلاثی تھے، بھوکے تھے، بیسے بھی جیرے متلاثی تھے، بھوکے تھے، بیسے بھی جاتے ہوگے۔

بیت میشن حاصل کرنا جائے تھے، چنانچہان کی ضرورت زمان میں عشق کا تا جرتھا۔ پوری کر دیتا۔انداز ریہ ہوتا۔ خاں جوفر دوس میں عشق کا تا جرتھا۔ پوری کر دیتا۔انداز ریہ ہوتا۔

> ''ویل بیرا۔'' ''کیل میر۔'' ''کیا ہائے ہے۔''

''اورعبداللہ اپنے بیٹے میں۔''او برائن نے طنز سے کہا۔
ہم بہت عرصہ چپ رہے، لڑکا اور لڑکی چلے گئے۔ پھر بھی خاموشی سے خاموشی رہی، بیرے نے چائے رکھ دی، ہم دونوں خاموشی سے اسے بینے لگے۔ پہاڑوں پر دھند گہری ہوگئی تھی۔ گاف کورس پر بدلیوں کے نازک نازک ہاتھ بڑھتے ہوئے نظر آئے، بالکونی تک بدلیوں کے نازک نازک ہاتھ برٹھتے ہوئے نظر آئے، بالکونی تک آپنچے، ہمارے گالوں کوچھونے لگے۔ بینازک نازک ہاتھ ۔۔۔۔۔ اسکا مرگ میں مجھے یہی چیز پسند ہے، بیلطیف کمس، بید دھند کی سپیدائگلیاں، اپنے گاؤں کا سامنظر ہے۔ او برائن اپنی پرانی یادوں میں کھو گیا۔

پھر ریکا تیک کہنے لگا۔ ''شراب بھی بوڑھی نہیں ہوتی ، بس یہی ایک چیز دنیا میں ابدی ہے ۔...میں نے ایک عورت سے محبت کی ، اس نے مجھے محکرا دیا۔ میں نے اپنی محبت کے نشے کومدتوں تازہ رکھا۔ پھر ریم محبت بھی بوڑھی ہوگئی میں نے اسے جوان رکھنا چاہا، لیکن ہر لمحہ اس کے چہرے پرچھریاں پڑتی گئیں ،ایک دن وہ بھی مرگئے۔'' اور۔وہ عورت۔'' اور۔وہ عورت۔''

'' بیتہ بیں کہیں ہوگی، میں اب اسے دیکھنا نہیں جا ہتا۔ میں اب اسے دیکھنا نہیں جا ہتا۔ میں اب اسے دیکھنا کہیں جا نانہیں جا ہتا۔ بیس سال پہلے میں نے اسے دیکھا تھا۔ وہ بیا نو بربیٹھی ہوئی اک دلفریب گیت بجارہی تھی۔'' اوبرائن

چاہتے تھے۔ اپنے ار مانوں کی دنیا کو بوسوں کی شہدآ گیں لنہ تسسے ہمکنار کردینا چاہتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہی رتیلے میدان ہوں گے ،وہی خندقیں ،جنگلوں میں دشمنوں کی گھات۔

د میں سیاہی کو ہمیشہ معاف کر دیتا ہوں ، وہ ایک عورت کی عصمت پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ تو ہزاروں عورتوں کی عصمت بیالیتا ہے۔' اوبرائن کا پیففرہ مجھے اب تک یاد ہے۔شایداس وفت برما ہے بھا گے ہوئے ایک تھیکیدار نے کہا تھا۔''صاحب س کی عصمت وصمت بیفلسفه کھانا کھانے کے بعد سوجھتا ہے۔ ابی صاحب جب ہم برمات بھا گے تو میرے ساتھ پورا خاندان تھا۔ بیوی تھی۔ نوجوان الاكيال تعين، جيو نے جيو نے بيجے تھے، سب راستے ميں مركتے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو اپنی بیوی کوروٹی کے ایک علاے کے لئے ترستے دیکھا۔میری لڑکیاں پیٹ کی آگ بجھانے کے لئے اپنی عصمت اس خوتی سرک پر بیجتی نظر آئی تھیں؟ الو کا بیھا ہے۔حرامزادہ ہے وہ جوعصمت کی تقدیس پر ایمان رکھتا ہے۔ سیر سب فلسفہ پیٹ بھرنے کے بعد سوجھنا ہے۔'

وہ دیر تک اسی طرح بکتا جھکتار ہا۔ اوبرائن کے چہرے سے غبار چھٹنے لگا۔ ''شراب منگاؤ۔ شراب، بس شراب بھی وردھی نہیں ہوتی ،شراب بھی دھوکا بوڑھی نہیں ہوتی ،شراب بھی دھوکا

"سبٹھیک ہے۔ ٹنگ مرگ سے نیامس صاحب آیا ہے، لیکن صاحب اس کو بچ جار بچے ٹنگ مرگ میں میجر صاحب کے بنگلے پر حاضر ہونا مانگٹا ...."

"اوه سب تھیک ہے۔ ام کھود۔ شناتم نے ، ام کھود جہنچائے گا۔" ایک انداز سے ہوتا۔

و د هیلود ارانگ..!" وه کهتاب

و میلوسوائن ۔ ' (سور کے بیجے) ٹرس کہتی۔

وو کم سران

" "يُوسٽويدِ (تم احمق ہو)

'' وُونٹ بیسٹی (جاہل نہ بنو) کم آن ''(اب آنجی جاؤ)

You are very cheexy

shutup

اس خوبصورت اور حسین تعارف کے بعد دونوں دیودار کے جنگوں میں بنفشے کے بھول جمع کرنے کے لئے تشریف لے وائے تشریف لے جنگلوں میں بنفشے کے بھول جمع کرنے کے لئے تشریف لے جائے۔

اوبرائن ان فاقہ مستوں کو معاف کر دیتا تھا۔ یہ بیچارے چند ونوں کے لئے چھٹی برآئے تھے۔ اس کے بعد پھر جنگ پر جائیں گے۔ یہ فوجی ان چند دنوں میں اپنی جوانی سے سارا رس نجوڑ لینا

حچوٹی سی لائبر مری بھی تھی۔جس میں زیادہ تر جاسوسی ناول فخش قصے، بھوتوں کی کہانیاں اور اسی قتم کا ادب تھا۔ جو سیاہیوں کو اور بڑھے الکھے امراء کو بے حدمرغوب ہے، وہ اس کی لائبر بزی سے کتابیں كرائے يريش صفے كے لئے جاتے، بڑھے اطالوى كو چھڑى بنانے كا بهت شوق تھا۔ اور وہ جنگل کی لکڑیوں سے الیمی خوبصورت جھڑیاں بنا تا تھا۔ جوگل مرگ کی سوغات میں شار ہوئی تھیں ۔ اور سیاح انہیں خريدكر برائ ي شوق سے اپنے وطن لے جاتے تھے۔اس كے علاوہ اسے (Concetina) بجانے کا بہت شوقت تھا۔رات کووہ کھانا کھاکر (Concetina)کے ساتھ گایا کرتا اور میریا پیانو بحاتی۔ میریا بیانو بہت اچھا بجاتی تھی۔اور جنگ سے پہلےگل مرگ میں اکثر معزز انگریز خاندانوں میں بیانوں سکھانے جایا کرتی۔ جنگ شروع ہوتے ہی میردونوں باپ بیٹی حراست میں لے لئے گئے بعد میں جب انہوں نے اپنے ہندوستانی باشندے ہونے کا ثبوت مبہم پہنجایا تو چھوڑ دیئے گئے۔ پھر بھی ان پرکڑی نگرانی تھی۔ جنگ سے پہلے بدھے کی دوکان کا تام تھا''اطالوی سٹور' جنگ شروع ہوتے ہی اس نے بینام بدل کر وا بنٹی اطالوی سٹور'' کر دیا، حراست کے بعداس سٹور کا نام 'انتحادی سٹور' ہوگیا، دراصل اس بڑھے کوسیاست سے متلق دلجیبی نتھی۔میرا شیال ہے کہ اگر کل گرمرگ پر جنگل کے دیجھوں

نہیں دیتی، وہ انسان کی طرح ظالم ہیں ہے،خدا کی شم، ابنِ مریم کی قشم وہ ہرگز ظالم ہیں ہے۔''

گہرے نیڈ اسمان میں تارے جیکنے گئے۔ نیڈ وز ہوٹل کی بہاڑی پر دیکا کی۔ ایسامعلوم ہوا گویا کسی نے بنفشے کے بھولول کی چھڑی فضا میں اچھال دی اور پھر گویا کسی نے بنفشے کے بھولول کی چھڑی فضا میں اچھال دی اور پھر چاندمغربی افق پر شفق کی آخری لکیر پر ججو ب، شر مایا ہوا برآ مد ہوا۔ اس مہوش ساقی کی طرح جس نے اپنے دستِ سیمیں میں پہلی بار مینا اٹھائی ہو۔

اوبرائن پینے لگا۔اب اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔آسان کی طرح صاف۔

\*\*\*

کمرہ نمبرسات میں ایک اطالوی بڑھااور اس کی لڑکی میریا رہتے ہے۔ میریا دن جراپ کمرے میں پیانو بجاتی رہتی اور شام کو اپنے باپ کے ساتھ سیر کرنے جایا کرتی۔ میریا کے خدو خال میں ایشیائی مناسبت تھی۔ شاید اس لئے میں اسے اس قدر پبند کرتا تھا۔ بڑھا اطالوی یہاں بچپس تیس سال سے رہتا تھا۔ بازار میں اس کی ایک دوکان تھی۔ جہاں وہ سامانِ خور دونوش رکھتا تھا۔ کتابوں کی ایک

ڈاٹا۔ کیونکہ کمرہ نمبرسات کی دیکھے بھال زماں خال اور بوسف کے سپردھی۔عبداللدکودخل درمعقولات کا کیاحق تھا۔اب کے اس نے این مدردی بون ظاہر کی تو نوکری سے الگ کر دیاجائے گا۔ ميريا مجھے پيندنگي۔اس کاخسن صبيح، کنول کی طرح کھلا ہوا چېره ـ آنگھوں کی خطرناک معصومیت ،جسم کے نازک خم، ہونٹوں کا وہ أجلا أجلاتهم ليكن ميرياكي متانت مجھے بہت نا كوار معلوم ہوتی تھی۔ میں جا ہتا تھا۔ کہ بیاڑ کی مثنین نہر ہے ان معصوم آتھوں میں شوخی جھلکنے لگے۔اس کنول کی پتیوں پر ہنسی کی تیتری رفضال ہوجائے اس الطيسم ميں شرارت كى بحلى توپ جائے ،اس كے سارے رگ و یے میں اک ایسی تھرتھری آئے کہ اس کی ہستی کا گوشہ گوشہ بیدار ہوجائے اور اس کی حیات کا بہاؤ کسی طوفانی ندی کی طرح اُٹمہ تا ہوا

میریا میریا ایک دن پیانو پر Nuteracker کی دهن بیانو پر ایک میریا میریا تو تم نری کی دهن بیجار ہی تھی ، مجھ سے ندر ہا گیا۔ میں نے کہا،"یا تو تم نری احمق ہو، بے وقوف ہو، جاہل ہویا ....."

''يا\_؟.... ہاں کہو۔''

''یاتم عورت کے بھیس میں راسیوٹین ہو Nuteracker کی دھن سکر مجھا یسے کورمغز ایشیائی کی جی بھی ناچنے کو جا ہتا ہے ، اور

کی حکومت ہوجائے تو بہی اطالوی بڈھا اپنی دوکان کا نام بدل کر "ربیجه سٹور' رکھ دیگا،اور ساتھ ہی جلی حروف میں بیالفاظ بھی۔ " بيهال ريجيول كوشهر مفت ملتا ہے!" ليكن في الحال تو اس حکومت کے قیام کا کوئی گمان نہ تھا۔ جنگ شروع ہوجانے کے بعد میریا کا انگریزی خاندانوں میں آنا جانا بند ہوگیا تھا۔ اور پیانو سکھانے سے جوآ مدنی ہوتی تھی وہ بھی ختم ہوچکی تھی۔اُدھراطالوی لیمنی اینی اطالوی لیمنی اشحادی سٹور کی آمدنی بھی کم ہوگئی تھی۔اس کئے حالت ذرا بیلی تھی۔فردوس کے چھوٹے بیرے زمان خان نے بيرسب حالات ديكفكر بميريا براينا دام بجينكا تفاليكن ميريا قابومين نه اتی ۔ بعض غریب لوگ بیجد ڈھیٹ ہوتے ہیں۔ بڑی مشکل سے قابو میں آتے ہیں۔میریا کا شار انہی بردی مشکلوں میں ہوتا تھا۔ زمان خال اس کی وجہ سے بے حدیم بیثان تھا، ہول کے بڑے بہتی عبداللدكواس وجہسے میریا اور اس کے باب سے ہمدر دی تھی۔ کیونکہ وه خود ایک لیا مواکسان تھا۔ سینے میں ایک زخمی دل رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی لڑائی زمال خال اور چھوٹے جہتی سے ہوئی، جو کمرہ تمبر سات کا کام دلجمعی سے نہ کرتے تھے، اور زمال خال تو کمرہ تمبرسات كاكام كرنے كے بجائے لڑكى كوالٹا بریشان كرتا تھا۔عبداللدلڑائی میں بری طرح بیٹا گیا۔ ہاتھ یاؤں پر چوٹیں بھی آئیں اور بنیجر نے الٹا

وہ کہنے گئی۔ ' جب تم میری عمر کو پہنچو گے تو تمہیں معلوہوگا۔' میں نے کہا۔' میں تم سے عمر میں دس سال بڑا ہوں۔' میر یا بولی۔' میری مراد ڈبنی عمر سے تھی۔اصل عمر وہی ہوتی ہے۔ یوں تو شایدتم مجھ سے عمر میں دس سال بڑے ہو گے لیکن تمہارا ذہن ،تمہارے فہم تمہاراا دراک بالکل مرغی کے ایک چھوٹے چوز ہے کی طرح ہے۔'

''اجھاتو گویا میں ایک چوز ہ ہوں۔'' میں نے غصے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالنے ہوئے کہا۔

'' ایک نا بخت جوزه۔!'' بیہ کہہ کر وہ مسکرائی ، وہی مثنین عم آلود مسکراہ ہے۔

میں نے پوچھا، ''اس جنگ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ''

وہ کہنے گئی، ''جنگ .... جنگ .... جنگ ارا بوسہ بہت اچھا تھا۔
... جنگ بہت بری شے ہے، میں ایک عورت ہوں ۔ میں آ دمی کے
بوسے کو مجھ سکتی ہوں ۔ اس کے قاتلانہ جذیبے کو ہیں مجھ سکتی، ریشت و
خون کیوں ہوتا ہے۔ میرا بھائی اس وقت فوجی قیدی ہے۔''اس کی
آئی میں نم ناک ہوگئیں۔

ایک تم ہوکہ بچھے ہوئے بلب کی طرح بالکل مٹس بیٹی ہو۔ کیابات ہے آخر؟ اٹھو بھا گو، دوڑونا چو، ناچو، ناچو تی کہ تبہاری کا مُنات کا ذرّہ ور متحرک ہوجائے اور تمہارے جسم کا ایک ایک خم تھک کر چور ہوجائے۔'' میہ کہ کر میں نے اسے بازؤں سے پکڑ کر پیاٹو پر سے اٹھالیا۔اور دو تین چکر کمرے میں تیزی سے ناچتے ہوئے لگائے، پھر یکا یک ٹھہر گیا، اب وہ میرے بازؤں کے حلقے میں تھی۔ میں نے اس کے ہوئے جی تھی۔ میں خیال ہے،''اس جنگ کے متعلق تمہاراکیا خیال ہے؟''

اس نے اپنے آپ کومبرے بازؤں کی گرفت سے آزاد کرلیا۔ اور میرے منہ پر ایک ہلکا ساطمانچہ مارکر بولی۔ ''تم بڑے وحثی ہو جی ۔''

میں نے کہا۔ ''میں یہی غصہ و یکھنا چاہتا تھا، جھے تہاری اس متین مسکر اہف سے خت چڑہے ، تہہارے انداز اطالوی لڑکیوں جیسے نہیں ہیں۔ وہ مجنونا نہ جوش و خروش وہ بے موقع ہنی ، اُجھل کود، وہ .... وہ سب کھیتم میں نہیں ہے۔ واللہ تم عورت نہیں ہو۔ مرمر کا بُت ہواور یا تو تم اپنی زیست پر دانستہ اس بھاری متانت کا دبیز پر دہ ڈالے ہوئے ہو، تا کہ لوگ تم سے مرعوب ہوجا کیں۔ یوراسپوٹین گرل ....ادھر آئو، میرے یاس بیٹھو۔'' لوگ اور جنگ دیمیس گے اس سے کہیں زیادہ بھیا تک اور خوفناک جنگ، یہ جنگ فسطائیوں کوتو شاید تباہ کردے لیکن مشرق ومغرب کے نازک مسائل کونہ سجھا سکے گی۔ نہ یہ دنیا اس اشتر کی نظام کی بنیاد رکھ سکے گی جس کے بغیر بھوک، بے کاری اور جہالت کا اس کرہ ارض سے دور ہونا ناممکن ہے۔ اس لئے آؤ، بے تہووں Moonlight سے دور ہونا ناممکن ہے۔ اس لئے آؤ، بے تہووں Sonte شروع کرو۔ تا کہ اس زندگی کی حرمان تھیبی اور اپنے محبوب آورش کی دوری کا احساس زائل ہوجائے…'
آورش کی دوری کا احساس زائل ہوجائے…'
میریانے اپنے آنسو یو نچھ ڈالے اور پیا نو بجانے لگی۔

ہے کہ کہ کہ کہ کہ

چاندنی رات بھی میں اور اوبرائن کھانے کے بعد بالکونی میں بیٹے ہوئے اپنے تخیل میں پرستانی قلع تعمیر کرر ہے تھے۔ میں سوچ رہاتھا کہ اپتھر کی جھیل کے وسط میں برف کے گلیشر وں کے درمیان ایک خوبصورت محل ہو، اور اس میں میریا ہواور ایک بہت بڑا بیانو۔ چاندی کا اور میریا کا لباس سیب کے پھولوں کا ہو ..... اور میریا ہو۔ اور میں .... اور بس اور کوئی نہیں .... الوکہیں کا لوگ بھو کے مرر ہے اور میں اور کی نانوجھیل کے وسط میں ایک کی ہو، یہ ہو، وہ ہو ... ہو، ہیں مصیبت ہوتی ہے۔ ایسے خوبصورت سینے وہ ہو ... بس ہمیشہ یہی مصیبت ہوتی ہے۔ ایسے خوبصورت سینے

میں نے کہا،''معاف کرنا۔ بیہ جنگ تمہمارے فسطائیوں نے شروع کی ہے۔''

وه بولی، "میں فسطائی تہیں ہوں۔ نہ ہی میرا بھائی تھا۔ میرا باپ چھڑیاں بنا تا ہے۔ اور رات کو Concertina پرگانالپند کرتا ہے۔ مجھے بیا نوسے عشق ہے۔ میں نے بھی سیاست کے متعلق تہیں سوچا، ہمیشہ آزاد اور لاتعلق سی رہی اسی لئے مجھے فسطائیت ببند نہیں جب میں بیدا ہوئی تو عہد نامہ ورسائی پر دستخط ہو چکے تھے اور میں ہندوستان میں تھی ۔ مجھے مسولینی سے کوئی ہمدردی نہیں۔ اس نے تو میرا پیا نوسکھانا بھی بند کر دیا۔"

اس کی آنگھیں نم ناک ہوگئیں۔ میں نے کہا، ''نم کسی پولیس آفیسر کے سامنے بیان نہیں دیے رہی ہو۔''

وہ بولی۔ ''مجھ سے تو سب ہی پولیس آفیسروں کا سابرتاؤ کرتے ہیں۔ میرے لئے بینی بات نہیں ہے۔ لیکن دراصل بیہ ہماری غلطی تھی ، ہم خوشی کے راگ الاپنے رہے Concertina بجاتے رہے ، اور سیاست سے بے بہرہ رہے اور ہم نے فسطائیوں کے من مانی کارروائی کرنے کا موقع دیا''اس کی سانس رکے لگی۔ میں نے اس کی تھوڑی چھوکر کہا۔''اچھا چلوجانے دو۔۔۔۔یہ ہمزی جنگ نہیں ہے ، اگر ہم لوگ پچیس تیس برس اور زندہ رہے ، ہے۔جبکہ ہنری فورڈ دوبسکٹ اور آ دھ یا وُ دودھ بھی دن میں ہضم نہیں کرسکتا۔"

میں نے کہا،''ہنری فورڈ بہت بڑا آ دمی ہے وہ اس قدر محنت کرتا ہے کہ بچھ کھانہیں سکتا۔''

اوبرائن بولا، ''ماؤنٹ ابوریسٹ بھی بہت بڑا پہاڑ ہے۔ بڑائی دونوں پر ہے۔ ہنری فورڈ میں بھی ۔لیکن ہنری فورڈ کی عظمت غیر فطری ہے۔ مصنوعی ہے، اس کی حیثیت غاصبانہ ہے۔ ماؤن ابوریسٹ کی دلکشی اک معصوم بچے کی سی ہے جوسپید برف سے کھیل رہا ہو۔ وہ ابدی ہے۔''

میں نے پوچھا، ''گاندھی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے۔''
او برائن بولا، ''ایک مدّت تک جمھے کالے آدمیوں سے نفرت رہی اب بھی بھی یہ نفرت جاگ اٹھتی ہے۔ جمھے ان کا رنگ بیند نہیں، ان کا احساس کمتری بیند نہیں، ان کا خوشامدانہ لہجہ پیند نہیں، میراخیال رہاہے کہ ان میں بلی کی ہی چالا کی اورلومڑی کی ہی دھو کے بازی پائی جاتی ہے۔اور حبشیوں کوتو میں مدتوں انسان سمجھنے سے انکار کرتا رہا۔۔۔گاندھی کالا آدی ہے۔ وہ بھی سفید آدمی کا دوست نہیں ہوسکتا۔ بعض لوگ اسے یہوع میے کی طرح معصوم سمجھتے دوست نہیں ہوسکتا۔ بعض لوگ اسے یہوع میے کی طرح معصوم سمجھتے ہیں۔ میں اس دھو کے میں مبتلانہیں ہوں۔ میرا اب بھی یہی خیال

اوبرائن سگار کی را کھ جھاڑ کر بولا، "بنری فورڈ کالڑکا مرگیا ہے۔"

میں نے پوچھا، '' پھر؟ اس ہے موٹروں کا کاروبار پر کیا اثر پر لیا۔ شہتوت کے درختوں پر پھل لگنے بند ہوجا کیں گے کیا؟''
او برائن بولا، ' نہیں دراصل غور کرر ہاتھا کہ دہ ہنری فورڈ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ہنری فورڈ امریکہ میں سرمایہ داری کا مظہر ہے۔۔۔۔اب میں سوچتا ہوں، سرمایہ دار ہنری فورڈ خوش ہے؟ خوش تھا،خوش رہے گا؟ آخر رید دولت کے انبار کیوں؟ ان کامصرف ہی کیا

ہے کہ سفیدسل کے انسانوں کا جانی دشمن ہے۔

میں نے کہا، 'وہ تو صرف بیرجا ہتا ہے کہ ہندوستان میں ہی ہندوستان میں ہی ہندوستان میں ہی ہندوستان میں ہی ہندوستانیوں کی حکومت ہو۔' او برائن بالکونی پر جھک گیا۔ بولا، ' ممکن ہے میر جذبات عصبیت سے خالی نہ ہوں، آخر میں بھی سفید نسل سے تعلق رکھتا ہوں۔لیکن اس وقت اس نے ہمیں سخت مشکل میں ڈال دیا ہے۔

ہندوستان بھر میں اک آگئی پھیلی ہوئی ہے۔اور بیہ بدامنی ہمیں جا یا نیوں کا مقابلہ کرنے سے دوک رہی ہے۔''

عین اس وفت زور ہے بگل بجنے کی آواز آئی ،اور بہت سے گھوڑوں کی چاپ، انگریز گھڑسوارل کا ایک قافلہ ہماری بالکونی کے ہے۔ شیج سے گزرر ہاتھا۔ بیلوگ پستولوں اور رائیفلوں سے سلح تھے۔ آگے آگے دوائگریز بگل بجارہے تھے۔

یہ قافلہ بالکونی کے نیچے سے گزرتا ہوا گاف کورس کی طرف گیا۔

میں نے کہا، 'نبداعتادی سے بداعتادی پیدا ہوئی ہے۔ یہ
زندگی کااصول ہے۔انگریزوں کو ہندوستانیوں کی جمہوریت پبندی
پراعتاد نہیں۔اور ہندوستانیوں کو انگریزوں کی ہمدردی اور دادرسی پر،
اس اور ہندوستانیوں کو انگریزوں کی ہمدردی اور دادرسی پر،
اب دیکھئے، یہاں گلمرگ میں کوئی سائیں نہیں کیئی یہاں بھی بیاوگ

بلا ناغہ رات کو گشت کرتے ہیں اور ایک بنگلے سے دوسرے بنگلے تک گھو متے ہوئے سارے گلمرگ کا چکر لگاتے ہیں۔ مبادا کہیں کوئی کانگریسی بم پچینک دے۔''

سرکگرروڈ کی سمت سے وہ نوجوان جوڑا چلا آر ہاتھا۔ چاندنی میں شرابور دل آسودہ، امنگوں سے لبریز، نجلی منزل میں مس جائس جوانکا شائیر کی رہنے والی تھی نہایت اداس سُر وں میں اپنے وطن کا ایک دیہاتی گیت گارہی تھی۔اس کا نیا یار شرا بی لہجہ میں بار بار کہہ رہا تھا،''ڈارلنگ میں بھی لئکا شائر کا رہنے والا ہوں۔ڈارلنگ میں بھی لئکا شائر کا رہنے والا ہوں۔'

عاندنی میں نہائے ہوئے بت سیمیں کواپی آغوش میں لئے نوجوان لڑکا سڑک پر کھڑا ہوکر وہیں اپنی ہیوی کو چومنے لگا۔

فوجوان لڑکا سڑک پر کھڑا ہوکر وہیں اپنی ہیوی کو چومنے لگا۔

مزل پر ایکا کیک نرس رونے لگی۔'' میں گھر جانا جا ہتی ہوں۔''
ہوں۔ڈارلنگ ہوائے میں گھر جانا جا ہتی ہوں۔''

اوبرائن کہنےلگا۔ "انسان ابھی جغرافیائی عشق سے آزادہیں ہوا۔گاندھی ہندوستانی ہے۔ اسے ہندوستان سے عشق ہے۔ بیزل انکا شائر کی رہنے والی ہے اسے لئکا شائر سے عشق ہے۔ حالانکہ حقیقت بیر ہے کہ گل مرگ کے مقابلہ میں لئکا شائر بالکل.... "وہ سر ہلا کر چیب ہوگیا۔

میں نے کہا۔ ' پرسوں بکی مل کی دوکان پرمیری ملا قات ایک انگرین درزن سے ہوئی۔ وہ انگلتان کی لیبر پارٹی کی ممبرتھی۔ وہ بھی تہاری طرح گاندھی کو برا بھلا کہہرہی تھی، کہتی تھی کہ اب گلمرگ میں بھی فساد ہوگا، اور یہی لوگ جو آج ہمارے پاس شہد، ڈبل روٹی اور شلغم بیچنے کے لئے آتے ہیں ہم پر چھروں اور لاٹھیوں سے حملہ کریئے پھر وہ مسکرا کر کہنے گئی بہتر یہ ہے کہ میں ان لوگوں کے ہاتھوں ماری جاؤں جو مجھے جانتے ہیں۔ مجھے اجنبیوں کے ہاتھوں مرنا پیندنہیں۔''

اوبرائن بولا۔ "تم نے اس طنز کا ملاحظہ کیا؟"

میں نے کہا۔ ' بیطنز سراسر غلط تھا۔ گاندھی کسی انگریز کوئل کرنا نہیں جا ہتا اور پھراس انگریز درزن کو جو لیبر بارٹی کی ممبر بھی تھی۔ ہندوستانیوں سے اس قدر خوف کیوں محسوس ہور ہا تھا۔ بیراتنی بد اعتمادی کس لئے۔ تنہمارے خیال میں کیا اس میں رتی بھراحساس گناہ شامل نہ تھا؟''

ینچے،نرس اب زور زور سے چلار ہی تھی۔ ''میں لنکا شائر جانا چاہتی ہوں سلّی بوائے۔ میں لنکا شائر جانا چاہتی ہوں، سلّی بوائے۔۔۔''

اوبرائن مسكراكر كہنے لگا... "اور يهى گاندهى جا ہتا ہے۔"